1

#### خلاصه شرح معانى الآثار

تنظيم المدارس المسنت بإكسان، درجه عالميه سال اوّل طلبہ کے نصاب میں شامل تشرح معانى الآثار المعودت طحاوى شريف كاآسان اورجد بدانداز ميس خلاصه خارض معالى الثارا كالمخالطة مولانا شي کورا حرضيا سيالوي منت ميد في عَامِعَ نَظَ مَا مِعَ نَظَ مَا مِنْ الله ور 

Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہدیہ:

2

### کتاب ہذاکے تمام حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

خلاصه شرح معانی الآثار نام کتاب: مولانا شكور احمه ضياء سيالوي

zia5090565@gmail.com

مولانامجربن تاج\_مولانامحبوب حسين تونسوي ىروف رېڙنگ: ذو تعده، وههماه /جولائي، 2018ء اشاعت بارِ اول: بزم رضا، جامعه نظامیه رضویه، لا هور ناشر: علامه فضل حق خير آبادي پېلې کيشنز، دربارمار کيٺ،لاہور اسطاكسك: سالوی پېلې کيشنز، غزنې سٹريٹ،ار دوبازار،لا ہور 320رویے

#### کتاب ہٰذا کو درج ذیل مکاتب سے بھی طلب کیا جاسکتا ہے

مکتبه قادریه، دربار مارکیٹ، لاہور۔ نظامیه کتاب گھر، اُر دوبازار، لاہور۔ مکتبه اعلی حضرت، در بار مار کیٹ، لاہور۔ مکتبہ ابلسنت، حامعہ نظامیہ ، لوہاری گیٹ، لاہور۔ والضحی پبلی کیشنز،ار دوبازار،لا ہور نعیمیه یک سٹال، ار دوبازار، لا ہور۔ اسلامک بک کارپوریش، کمیٹی چوک،راولینڈی مکتبہ غوثیہ ہول سیل، کراچی۔

#### 3

## حسن ترتیب

| صفحه | عناوين                                                  |
|------|---------------------------------------------------------|
| 8    | كلماتِ شحسين                                            |
| 9    | كلماتِ شحسين                                            |
| 11   | معروضه                                                  |
| 15   | ترجمة الإمام الطحاوي                                    |
| 18   | اعتناء العلماء بشرح معانى الآثار                        |
| 19   | خصوصياتِ شرح معانی الآثار                               |
|      | كتابالصلاة                                              |
| 22   | باب الأذان كيف هو                                       |
| 25   | باب الإقامة كيف هي                                      |
| 28   | باب قول المؤذّن في أذان الصبح «الصلوة خير من النّوم»    |
| 30   | باب التأذين للفجر أيّ وقت هو بعد طلوع الفجر أو قبل ذٰلك |
| 33   | باب الرجلين يؤذّن أحدهما ويُقيم الآخر                   |
| 35   | باب مايستحبّ للرجل أن يقوله إذا سمع الأذان              |
| 39   | بأب مواقيت الصلاة                                       |
| 52   | باب الجمع بين الصلاتين كيف هو                           |
| 59   | باب الصلاة الوُسطى أيّ الصلوت                           |

| 66  | بأب الوقت الذي يصلّى فيه الفجر أيّ وقت هو                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 72  | بأب الوقت الذي يستحبّ أن يصلّى صلاة الظهر فيه                      |
| 76  | بأب صلاة العصر هل تعجّل أو تؤخّر                                   |
| 82  | بابرفع اليدين في افتتاح الصلاة إلى أين يبلغ بهما                   |
| 84  | باب ما يقال في الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح                          |
| 87  | بأب قراءة بسم الله الرّحلن الرّحيم في الصلاة                       |
| 92  | بأب القراءة في الظهر والعصر                                        |
| 95  | بأب القراءة في صلاة المغرب                                         |
| 98  | بأب القراءة خلف الإمام                                             |
| 106 | بأب الخفض في الصلاة هل فيه تكبير                                   |
| 108 | بأب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل مع          |
|     | ذٰلك رفع أمر لا                                                    |
| 113 | بأب التطبيق في الركوع                                              |
| 115 | بأب مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزئ أقلّ منه                     |
| 116 | باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود                             |
| 119 | باب الإمام يقول سبع الله لمن حمده هل ينبغي لهُ أن يقول بعدها ربّنا |
|     | ولك الحمد أمر لا                                                   |
| 123 | بأبالقنوت في صلاة الفجر وغيرها                                     |
| 128 | باب مايبداً بوضعه في السجود اليدين أو الركبتين                     |
| -   |                                                                    |

4

| 130 | بأب وضع اليدين في السجود أين ينبغي أن يكون                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 131 | بأب صفة الجلوس في الصلاة كيف هو                                |
| 137 | بأب التشهّر في الصلاة كيف هو                                   |
| 140 | بأب السلام في الصلاة كيف هو                                    |
| 143 | باب السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو من سننها               |
| 148 | بأبالوتر                                                       |
| 156 | بأب القراءة في ركعتي الفجر                                     |
| 159 | بأب الركعتين بعد العصر                                         |
| 161 | باب الرجل يصلّى بالرجلين أين يقيمهما                           |
| 164 | بأب صلاة الخوف كيف هي                                          |
| 173 | بأب الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة وهو راكب، هل يصلي أمر لا |
| 174 | باب الإستسقاء كيف هو وهل فيه صلاة أمر لا                       |
| 177 | بأب صلاة الكسوف كيف هي                                         |
| 181 | بأب القراءة في صلاة الكسوف كيف هي                              |
| 183 | باب التطوّع باللّيل والنهار كيف هو                             |
| 186 | بأب التطوّع بعد الجمعة كيف هو                                  |
| 189 | باب الرجل يفتتح الصلاة قاعدًا هل يجوز له أن يركع قائمًا أمر لا |
| 190 | بأب التطوّع في المساجد                                         |
| 192 | بأب التطوّع بعد الوتر                                          |
|     |                                                                |

| 196 | بأب القراءة في صلاة اللّيل كيف هي                             |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 197 | بآب جمع السور في ركعة                                         |
| 200 | باب القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أمر مع الإمامر  |
| 203 | بأب المفصّل هل فيه سجود أمر لا                                |
| 209 | باب الرجل يصلّى في رحله ثمريأتي المسجد والناس يُصلّون         |
| 211 | بأب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، هل ينبغي له    |
|     | أن يركع أمر لا                                                |
| 215 | بأب الرجل يدخل المسجد والإِمام في صلاة الفجر ولم يكن ركع،     |
|     | أيركع أو لايركع                                               |
| 221 | بأب الصلاة في الثوب الواحد                                    |
| 225 | بأب الصلاة في أعطان الإبل                                     |
| 227 | باب الإمام يفوته صلاة العيد هل يصلّيها من الغد أمر لا         |
| 230 | بأب الصلاة في الكعبة                                          |
| 233 | بأب من صلّى خلف الصفّ وحده                                    |
| 237 | بأب الرجل يدخل في صلاة الغداة فيصلّى منها ركعة ثمر تطلع الشمس |
| 241 | بأب صلاة الصحيح خلف المريض                                    |
| 245 | بأب الرجل يصلّى الفريضة خلف من يصلّى تطوّعاً                  |
| 251 | بأب التوقيت في القراءة                                        |
| 253 | بأب صلاة المسافر                                              |

| 260 | بأب الوتر هل يصلى في السفر على الراحلة أمر لا                 |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 263 | باب الرجل يشك في صلاته فلايدري أثلاثًا صلّى أمر أربعًا        |
| 268 | بأب سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده            |
| 271 | بأب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو                   |
| 276 | بأب الإشارة في الصلاة                                         |
| 280 | بأب المروربين يدى المصلى هل يقطع عليه ذلك صلاته أمر لا        |
| 284 | بأب الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها كيف يقضيها                 |
| 287 | باب دباغ الميتة هل يطهّر ها أمر لا                            |
| 289 | بأب الفخذ هل هو من العورة أمر لا                              |
| 291 | بأب الأفضل في الصلوات التطوّع هل هو طول القيام أو كثرة الركوع |
|     | والسجود                                                       |

## كلمات تحسين

از قلم: جامع المعقول والمنقول، شيخ الحديث، مولانا، حافظ محمد عبد الستار سعبيدي، مد ظله العالى

### شيخ الحديث وناظم تغليمات جامعه نظاميه رضوبير

امام ابوجعفر احمد طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ اُن نابغہ روز گار شخصیات سے ہیں جنہیں حدیث اور فقہ دونوں میں سند کی حیثیت حاصل ہے۔ فن حدیث میں اُن کی معروف کتاب "شرح معانی الآثار"المعروف"طحاوی شریف"اُن کی اعلیٰ فقاہت اور حدیث دانی کامنہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ کتاب اپنی منفر د خصوصیات کے سبب اہل علم کی نظروں میں نمایاں مقام رکھتی ہے اور تنظیم المدارس (اہل سنت) پاکستان کے نصاب میں شامل ہے۔

عرصہ دراز سے طلبا کی سہولت کے لیے ایک ایسے خلاصے کی ضرورت محسوس کی جارہی تھی جس کے ذریعے "شرح معانی الآثار" میں مذکور جانبین کے دلائل ذہن نشین کرنا آسان ہو۔ اللہ تعالی نے یہ توفیق جامعہ نظامیہ رضوبہ (لاہور) کے مدرس، عزیزم مولانا شکور احمد ضیاء سیالوی حفظہ اللہ تعالی کوعطا فرمائی۔ موصوف تدریسی مصروفیات کے ساتھ ساتھ تحریر کا بھی ذوق رکھتے ہیں۔

میں نے چند مقامات سے "خلاصہ کثرح معانی الآثار "کا سرسری مطالعہ کیاہے، جس سے معلوم ہو تا ہے کہ موصوف نے اپنی خداداد صلاحتیوں کو استعمال کرتے ہوئے بھر پور محنت سے کام لیاہے۔

الله تعالیٰ شرفِ قبولیت سے نوازے اور موصوف کی مساعی میں مزیدتر قی اور بر کتیں عطا کرے۔

محمد عبد الستار سعيدي

خادم الحديث والعلوم الدينته جامعه نظاميه رضوبيه ،لا هور

# كلمات تحسين

از قلم: ادیب شهیر ، مصنفِ کتبِ کثیره ، شیخ الحدیث ، مولانا ، مفتی محمد صدیق بنر اروی ، مد ظله العالی

### شيخ الحديث جامعه جحويريه ، لا موروسابق ممبر اسلامی نظرياتی كونسل

#### بسماللها لرحمن الرحيم

الحمد للد! یکھ عرصہ سے اہل سنت وجماعت کے فضلاء تصنیف و تالیف کے میدان میں قدم رکھ چکے ہیں اور درسی کتب کی تفہیم و تسہیل کے لیے عصر حاضر کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ رہے ہیں۔ یقیناً میہ إقدام "ضرورت إیجاد کی مال ہے "کے تحت ضروری بھی ہے۔

اصل کتاب سے اکتسابِ فیض کے لیے ماضی قریب تک جس محنت اور جدّ وجہد کا دامن تھاما جاتا تھاوہ اگر عنقا نہیں تو کم از کم کمیاب ہو چکاہے۔

شرح معانی الآثار (طحاوی شریف) کتبِ احادیث اور کتبِ فقه میں ایک امتیازی حیثیت کی حامل ہے اور حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے جس طرح عدل وانصاف اور حکمت و دانائی کی راہ اختیار کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ فقہی مسائل میں ائمہ کے اختلاف کو بیان کرتے ہوئے دیانت داری کے ساتھ دیگر ائمہ کفتہ علیہم الرحمہ کے دلائل سے معمور احادیث ذکر فرمائیں اور احناف رحمہم اللہ کے دلائل کو بھی احادیث مبار کہ سے مرضع کیا اور کی نظر (قیاس) کے ذریعے اور احادیث کی بوجوہ ترجیج کے ساتھ فقہ حنفی کی برتری کو واضح کیا۔

نوجوان فاضل علامہ شکور احمد ضیاء سیالوی سلّمہ اللّہ العالی کو بار گاہِ صمدیّت سے زِیر کی ، دانائی ، حافظہ اور تفہیم مسائل کی بے بہادولت حاصل ہے۔ اُنھوں نے نہایت عمد گی سے طحاوی شریف کے ابواب کا خلاصہ تحریر کیا۔ اِس میں کن کن اُمور کا خیال رکھا گیااِس کا بھی اُنھوں نے شرح وبسط کے ساتھ ''معروضہ'' میں ذکر کیاہے۔ یقیناً بیہ کتاب نہ صرف دینی علوم کے طلبابلکہ دورِ حاضر کے مدرّ سین کے لیے بھی مفید ہوگی۔

الله تعالیٰ اِس کتاب کا اِفادہ واِستفادہ عام فرمائے اور علامہ شکور احمد ضیاء سیالوی سلّمہ الله الباری کو اِس میدان میں اپنی صلاحتیں کھارنے کی ہمّت و توفیق عطا فرمائے۔

آمين بجاه سيد المرسلين عليه التحيّة والتسليم.

محمه صدیق ہزاروی سعیدی از ہری

اُستاذ الحدیث جامعه ججویریه مر کزمعارف اولیاء در بارِ عالیه حضرت دا تا گنج بخش رحمه الله تعالی ۱۲شوال المکرم ۱۳۳۹هه / 27جون 2018ء

### معروضه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم. نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم.

اِمام ابوجعفر احمد طحاوی رحمہ اللہ الوالی کی ''شرح معانی الآثار ''المعروف''طحاوی شریف' جہال تشنگانِ علم حدیث کے لیے بحر ذخّار ہے وہیں احادیث میں تعارض کا غل مچانے والے منکرین حدیث اور احناف پر مخالفت ِحدیث کے اِلزام کاڈھنڈوراپیٹنے والے غیر مقلدین کا ناطقہ بند کرنے کے لیے بھی کافی ووافی ہے۔

کثرتِ اسانید، وَفُرتِ دلا کُل، نُدُرَتِ اِستدلال، قوّتِ فقاہت اور دِقتِ '' نظر'' جیسی خوبیوں کے سبب بیہ کتاب صدیوں سے اربابِ علم کی توجہات کا مر کز اور داخل نصابِ مدارس ہے۔

جامعہ غوشیہ نور پیر (سبز ہزار، لاہور) اور جامعہ نظامیہ رضوبی (اندرون لوہاری دروازہ، لاہور) میں تدریس کے دوران راقم الحروف کو طلبا کی کوتاہ ہمتی اور علمی اِنحطاط کے سبب''طحاوی شریف'' کے خلاصہ کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی، جو بجد اللہ تعالیٰ ترتیب کے بعد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

خلاصه کی ترتیب میں درج ذیل اُمور کو پیش نظر رکھا گیاہے:

ﷺ ہرباب کے آغاز میں مرکزی نقطہ، پھر مرجوح اقوال اور اُن کے دلائل، پھر راج قول اور اُن کے دلائل، پھر راج قول اور اُس کے دلائل، پھر وجوہِ ترجیح اور نظر طحاوی اور آخر میں دلائلِ اقوالِ مرجوحہ کے جوابات وغیرہ تحریر کیے گئے ہیں۔

- ﷺ سہولتِ حفظ کے پیش نظر خلاصہ کے تمام ابواب میں درج بالاتر تیب ملحوظ رکھی گئی ہے، اگر چیداصل کتاب کے بعض ابواب میں مذکورہ بالااُمور نقدّم و تأخّر کے ساتھ ہیں۔
- ک حدیث طویل ہونے کی صورت میں محلّ استدلال کے عربی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں اور باقی کا ترجمہ تحریر کیا گیاہے۔
  - 🖈 عربی یاد کرنے کی ترغیب کے لیے سہل مقامات پر محلّ اِستدلال کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔
- ⇔ اصل کتاب کی طرف رجوع میں سہولت کے لیے تمام احادیث کے ارقام (نمبرز) بمطابق مطبوعہ مکتبہ رجمانیہ، لاہور، مسطور ہیں۔
- ائمہ علیم الرحمہ میں سے کسی کے قول کی ترجیح ثابت کی ہے، اُن میں احناف کے مفتی بہ قول یا دیگر اللہ علیم الرحمہ میں سے کسی کے قول کی ترجیح ثابت کی ہے، اُن میں احناف کے مفتی بہ قول پر دلائل فرکر کیے گئے ہیں۔
- کتب سے بھی اِستفادہ کیا گیاہے۔

  کتب سے بھی اِستفادہ کیا گیاہے۔
- کے احناف کئر ہم اللہ تعالٰی کے موقف کی وضاحت و تنقیح کے لیے فآلوی رضویہ (مطبوعہ رضا فاؤنڈیثن، جامعہ نظامیہ رضویہ) اور بہارِ شریعت (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، دعوتِ اسلامی) سے بھر پور اِستفادہ کیا گیاہے۔
- کتن حدیث سے متعلق بر صغیر کے مطبوعہ نسخوں میں موجو داغلاط کی تصحیح کر دی گئی ہے۔ نیز مکتر پر وف ریڈنگ کی گئی ہے، جس کے بعد اغلاط کے إمکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔

اور مختلف فونٹز سے کے لیے کتاب کو رُموزِ ترقیم، جدید رسم اِملا، پیرا بندی اور مختلف فونٹز سے مزین کیا گیا ہے۔

راقم الحروف نے طحاوی شریف اُستاذ الاساتذہ، خطیبِ شہیر، علامہ محمد طاہر تبسم قادری مدخلہ العالی سے پڑھنے کا اِعز از حاصل کیا۔ اُنھوں نے محسن اہل سنت، شیخ العلما، مفتی اعظم پاکستان، مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمہ اللہ الوالی سے شرفِ تلمذ حاصل کیا۔ کوشش کے باوجودیہ تومعلوم نہیں ہوسکا کہ اُنھوں نے طحاوی شریف کس سے پڑھی تھی، البتہ یہ امر بدیہی ہے کہ اُن کی ایک سندِ حدیث محدثِ اعظم پاکستان، مولانا محمد سر دار احمد قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وساطت سے اعلیٰ حضرت بریلوی قدّس سرّہ العزیز تک پہنچتی ہے۔

علاوہ ازیں راقم الحروف کو شرفِ ملت مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری، آبروئے علم حکمت مولانا مفتی فیض احمد اُولیی، ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری اور صاحبِ اسانید مفتی علی احمد سندیلی رحمهم الله تعالی کے ساتھ ساتھ شنخ الحدیث مولانا مفتی گل احمد عشقی، جامع المعقول والمنقول شنخ الحدیث مولانا محمد عبد الستار سعیدی مدظلهم العالی سے بھی علوم کی اِجازات حاصل ہیں۔ نیز ایک واسطہ سے تاج الشریعہ مولانا مفتی اختر رضا خان بریلوی مدخلہ اور سیدشاہ تراب الحق قادری رحمہ اللہ تعالی سے بھی اجازات کا شرف ہے۔

خلاصہ کی تیاری اور دیگر کارہائے خیر بلاشبہ وبلامبالغہ توفیق و تائید الٰہی، نگاہِ مصطفیٰ مَلَّا عَلَیْمِ ، توجہاتِ مشایخ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ اور اساتذہ ووالدین اطال اللہ تعالیٰ عمرہم کی دعاؤں کا ثمرہ ہیں۔(اِن اُمور سے متعلق میں اینے جذبات الفاظ میں تحریر کرنے سے قاصر ہوں۔)

میں اپنے والدین، برادران اور دیگر تمام گھر والوں کانہایت شکر گذار ہوں جو مجھے علمی مشاغل کے لیے حتی الا مکان فارغ البال رکھتے ہیں، فجز اہم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ نیز عزیزم مولانا محمد بن تاج، عزیزم مولانا محبوب حسین تونسوی اور دیگر معاونین کے لیے بھی دعا گوہوں، جنہوں نے پروف ریڈنگ اور دیگر اُمور احسن طریقے سے سرانجام دیے۔

ارحم الراحمین جلّ جلالۂ نسبتوں کے طفیل شر فِ قبول سے نوازے ، لغز شوں سے در گزر فرمائے اور دارین میں نگاہِ کرم کاذریعہ بنائے۔

غبا ررا وپير سيال

شكور احمه ضياء سيالوي

مدرس جامعه نظاميه رضويه ،لا ہور

٨ اشوال المكرم ٩٣٩ه هه / 3جولا ئي 2018ء

## ترجمة الإمام الطحاوي

نوٹ: تنظیم المدارس (اہل سنت پاکستان) کے تحت ہونے والے امتحانات میں بعض او قات امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات عربی میں کھنے کا کہا جاتا ہے، اِس لیے اُن کے سوانح عربی میں پیش خدمت ہیں۔

اسمه: الإمام العلّامةُ أبو جعفرٍ أَحْملُ بنُ محمَّدِ بنِ سَلامةَ الأَزْدِيُّ الحَجْرِيُّ الطَّحَاوِيُّ.

ملاحظه: "طحاً" قرية في جمهورية مصر العربية. و"أزُد" قبيلةٌ شهيرةٌ من قبائل يمن ، وهوعلى فخذين: (1) الحَجْر. (2) شَنُوءَة.

ولادته: وُلِى فَى سنةِ تَسِعٍ وثلاثينَ ومَائتَيُنِ. 239هـ ،اختاره الشيخُ عبدُ العزيزِ الدهلويُّ رحمه الله تعالى أنه وُلى سنةَ تَسِعٍ وعشرين ومأتين. 229هـ ومأتين. 229هـ

شيوخه: اشتغل بِالعلمِ أوّلًا عندَ خالِه أبي إبراهيمَ إسماعيلَ المُزَنِّ، ثم ارتحَل إلى خَلْقٍ كثيرٍ مِن مشايخِه: عبدُ الغنيِّ بنُ رِفاعةً ، وهارونُ بن سعيدٍ الأيليُّ ، ويونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، وبحرُ بنُ نصرٍ الخَوْلَانُّ ، وغيرُهم. وتفقّه بالقاضى أحمدَ بنِ أبي عمرانَ الحنفيِّ . رحمهم الله تعالى .

تلاميذه: مِن تَلامِينِه : يوسفُ بن القاسمِ المَيّانجيُّ، وأبو القاسمِ الطَّبرانُّ، وخلقُ سواهما من الدَّمَاشِقَةِ، والمِصْرِيِّيْنَ، والرَّحَّالينَ في الحديث، بلغتُ عَدَدُهُم إلى قريبٍ مِّن خمسينَ. رحمهم الله تعالى.

مذهبه: تفقّه أولًا على خالِه المُزَنِّ، وسبعَ منه مرويَّاتِه عن الشافعِّ، وكان على منه مرويَّاتِه عن الشافعِّ، وكان على منهبه، ثم تحوَّل إلى منهب الحنفيَّة في سِنِّ العشرينَ مِن عُمره. ذَكرَ أبو يعلى الحنبيُّ رحمه الله تعالى فى كتاب "الإرشاد" فى ترجمة المُزنِّ: قالَ محمدُ بنُ أحمدَ الشُّرُوطِيُّ رحمه الله تعالى: قلتُ للطحاويِّ: لِمَ خَالَفَتَ خَالَكَ واختَرُتَ منهبَ أبى حنيفة ؟ فقال: «لأنى كنتُ ألى خَالِى يُديمُ النَّظرَ فى كُتُبِ أبى حنيفة ، فلذلك انتقلتُ إليه.»

ثنا العلما عليه: قال أبو سعيد بن يونس رحمه الله تعالى: كان ثقة تَبُتًا فقيهًا عاقلا، لم يُخَلِّفُ مِثُلَهُ. وقال ابنُ كثير في "البداية والنهاية": الفقيه الحنفيُّ، صاحب التصانيفِ المفيدةِ، والفوائدِ الغزيرةِ، وهو أحدُ الثِّقَاتِ الأثبَاتِ، والحُفَّاظِ الجَهَابِذةِ. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في "المنتظم": كان الطحاويُّ ثَبُتًا، فَقِيُهًا، عَاقِلًا. وقال السيوطيُّ رحمه الله تعالى في "طبقاتِ الحُفَّاظِ": الإمامُ العلّامةُ الحافِظ، صاحِبُ التصانيفِ السيوطيُّ رحمه الله تعالى: مَنْ نَظَرَ في تَوَالِينِ هذا الإمامِ عَلِمَ مَحَلَّهُ من العلم، وَسِعَةَ مَعَارِفِه.

تاليفاته: له العديدُ من التصانيف، منها:

أحكامُ القرآن (على نحوِ عشرين جزءً). اختلافُ العلماء (على نحو مأةٍ وثلاثين جزءً).

بيان السُنة والجماعة في العقائد. حكمُ أراضِي مكةَ المكرمةِ. شرحُ الجامعِ الصغيرِ والكبيرِ (للشَّيْبَانِ في الفروع). عقودُ المَرجانِ في مناقب أبي حنيفة النعمانِ. الفرائض. قسمةُ الغيء والغنائمِ. كتاب التاريخ. كتاب التسوية بين حكَّ ثنا وأخبرناً. كتاب الخطابات. كتاب الشروطِ الصغير. كتاب الشروطِ الكبير. كتاب المُحَاضِر والسِّجِلَّاتِ. المُحاضرات. المختصر في الفروع. المِشْكاة. معانى الآثار (في الآثار المأثورة عن النبي النبيطُ في الأحكام). نوادرُ الفقه. نوادرُ القرآن، وغير ذلك.

وفاته: تُوُفِّقَ رحمه الله تعالى ليلةَ الخميسِ مُسْتَهِلَّ ذى القِعدةِ سنةَ إحلى وعشرينَ وثلاثِ مأئةٍ .321هـ.

وللمزيد انظر: تذكرة الحفاظ (809/3)، سير أعلام النبلاء (3327/15)

### اعتناء العلماء بشرح معاني الآثار

لقد اعتنى العلماء بشرح معانى الآثار، كمايلى:

- خرّج أحاديثه الحافظ معى الدين أبو محمد عبد القادر الحنفى (البتوفي سنة لله عبد القادر الحنفى (البتوفي سنة الحرمة الله تعالى في كتابه: "الحاوى في بيان آثار الطحاوى"، ولم يتبّه. طبع الموجود منه في دار الكتب العلمية في ثلث مجلدات.
- ☆ ولأبي محمد بدر الدين محمود العيني (المتوفي: سنة 855) رحمه الله تعالى كتابٌ في رجاله "مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار" وقيل: "مباني الأخبار في شرح معاني الآثار".
  وكتاب في شرح آثارِه "نُخَبُ الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار".
- لشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفى (المتوفى: سنة 879) رحمه الله تعالى كتاب في رجاله سمّاه "الإيثار برجال معانى الآثار".
- ☆ ولمحمد يوسف الكاندهلوى كتاب "أمانى الأحبار فى شرح معانى الآثار"، لم يتمّه، طبع الموجود منه فى اربعة اجزاء.
- ☆ صدرت رسالة من تأليف خالد بن محمد الشرمان بعنوان: "الصناعة الحديثية في كتاب شرح الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوى"، نشرتها مكتبة الرشد الطبعة الأولى 1424،

كما صدر حديثًا كتاب بعنوان "مسند الطحاوى" تأليف: لطيف الرحمن البهرائي. ضمّنه مؤلفه ثمانية كتب من مؤلفات الطحاوى من بينها "شرح المعانى" صدر عن مكتمة الحرمين دبئي/سنة 1426

## خصوصياتِ شرح معانی الآثار

امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب متعدد اُمور کے سبب دیگر کتبِ احادیث سے منفر داور ممتازہے:

- 1) امام طحاوی رحمه الله تعالی کی کتاب میں متعد دانسی احادیث ہیں جو دیگر کتب میں موجو د نہیں۔
  - 2) وہ کثرت کے ساتھ اسانید ذکر فرماتے ہیں، جس کے متعدد فوائد ہیں:
  - اً. طالبِ حدیث کو اِسناد سے متعلق اہم نکات معلوم ہوتے ہیں۔
  - ب. کثرتِ اسانید کی وجہ سے حدیث کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔
- ج. بعض او قات دیگر کتب میں سند ضعیف ہوتی ہے ، مگر امام طحاوی کی سند قوی ہوتی ہے۔
- 3) اُن کی کتاب سے طالبِ حدیث کو متن سے متعلق بھی کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں، مثلا: دیگر کتب کی مختصر احادیث طوالت کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں۔ اِسی طرح اجمال کی تفییر اور اطلاق کی تقیید کا علم حاصل ہوتا ہے۔
  - 4) وہ احادیث نقل کرنے کے ساتھ ساتھ اُن میں تطبیق اور ناسخ و منسوخ کی تعیین کرتے ہیں۔
- 5) ایک ہی باب میں احادیثِ مر فوعہ ، آثارِ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی فقہی آراء کا بھی ذکر کرتے ہیں۔
- 6) فقہی ترتیب کے مطابق ابواب بندی کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ سے نہایت عمدہ نکات کا استنباط کرتے ہیں۔
- 7) اپنے دلائل کے ساتھ ساتھ مخالفین کے دلائل کو بھی ذکر کرتے ہیں اور پھر فقہ حنفی کی ترجیح ثابت کرتے ہیں۔

20

8) احادیث ذکر کرنے کے بعد رائج موقف پر" نظر "کے عنوان سے ایک نہایت عمدہ اُصولی دلیل بھی پیش کرتے ہیں، جس کے ذریعے ثابت ہو تاہے کہ رائج موقف متفقہ اُصول کے مطابق ہے۔

ییش کرتے ہیں، جس کے ذریعے ثابت ہو تاہے کہ رائج موقف متفقہ اُصول کے مطابق ہے۔

یہ دلیل بظاہر قیاس ہوتی ہے، مگر حقیقت میں احناف کے اِس ضابطہ پر عمل ہو تاہے کہ" دلا کل میں اختلاف ہو توا نصیں قر آن و سنت سے ماخو ذ اُصول پر پیش کیا جائے گا، جو اُصول کے موافق ہو وہ رائج ہے۔"

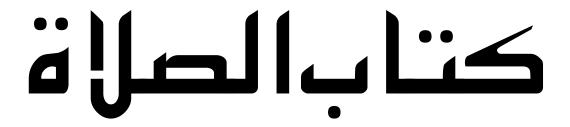

### بأب الأذان كيف هو

اذان کے کلمات کی تعداد میں ائمہ کرام رحمهم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔

بہلا قول: امام الک رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اذان کے کلمات ستر ہیں۔ شروع میں اللہ اکبر دومر تبہ کہاجائے گا اور ترجیع بھی کی جائے گی، یعنی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ اور أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ كَهَا عَلَا اللهِ كَا اللهِ كَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

### **دلیل**: سیدناابو محذوره رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

«عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْقُ الْأَذَانَ كَمَا تُؤَذِنُونَ الآنَ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهِ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشُهَدُ أَنَ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ، أَشُهَدُ أَنَ لا إِللهَ إِلَّا اللهُ، أَشُهدُ أَنَ لا إِللهَ إِلَّا اللهُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، مَيْ عَلَى الصَّلاقِ، عَيَّ عَلَى الصَّلاقِ، عَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، اللهُ أَكْبَرُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاقِ، عَيَّ عَلَى الصَّلاقِ، عَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، اللهُ أَكْبَرُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلَّا اللهُ أَنْ اللهُ الل

مجھے رسول الله عليم نے اِسى طرح اذان تعليم فرمائي جيسے تم اب اذان کہتے ہو، الله أكبر آخر تك۔

**الميل**: سيرناابو محذوره رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

«أَنَّ النَّبِيِّ عُلِيْظُيُّةً عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةً كَلِمَةً: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ ا

"بِ شك نبي كريم مَلَّالِيَّا يُمِّم فِي أَنْ يَعِيل اذان سَكُها فَي، أنيس كلمات، الله أكبر آخرتك"

نظر طحاوی: اذان کے پچھ کلمات دومقامات پر ہیں، مثلا: "لا الله الا الله"، اور پچھ کلمات ایک ہی مقام پر ہیں، مثلا: حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح۔ جو کلمات دومقامات پر ہیں وہ دوسرے مقام پر پہلے سے نصف ہوتے ہیں۔ بالا تفاق اذان کے آخر میں الله اکبر دو مرتبہ کہا جائے گاتو دیگر کلمات پر قیاس کا تقاضا ہے کہ اذان کے شروع میں ایسے چار مرتبہ کہا جائے۔

دلائل: ﴿ سيدناعبد الله بن زيدرضى الله تعالى عنه نے خواب ميں فرشتے كو إسى طرح اذان كتے ہوئے سنا، صبح سركار دوعالم صَلَّا لَيْئِمُ كَي خدمت ميں حاضر ہوكر عرض كياتو آپ صَلَّا لِيَّائِمُ نے فرمايا:

﴿ نِحْدَ مَا رَأَيْتَ عَلِّمُهُ بِلَا لَا . » (حديث: 780)

﴿ نِعْدَ مَا رَأَيْتَ عَلِّمُهُ بِلَا لَا . » (حديث للله كوسكھاؤ۔ "

نظر طحاوی: بالا تفاق شہاد تین کے علاوہ کلمات میں ترجیع نہیں ہے۔ اُن پر قیاس کا تقاضاہے کہ شہاد تین میں ترجیع مسنون نہ ہو۔

#### وجوه ترجيح وجوابات:

(1) سیرنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اُس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ کفر کی وجہ سے شہاد تین بلند آواز کے ساتھ کہنے میں ہچکچارہے تھے، اِس لیے آپ مَلَّ اللّٰہِ اِّمَا اِللّٰہِ اَواز سے شہاد تین کہنے کا حکم فرمایا۔ جیسا آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ نکلا، ہم راستہ میں تھے کہ رسول الله مَلَّ اللّٰہِ اُوں کے مؤذن نے آپ کے پاس نماز کے لیے اذان کہی، ہم نے اِعراض کرتے ہوئے مؤذن کی آواز سی تو بطور استہزاءو نداتی اُس کی نقل اُتار نے لگے۔ رسول الله مَلَّ اللّٰہُ اُللّٰہِ کَا وَلاَدِ اِسْ ہُوں کی آواز سی تو بطور استہزاءو نداتی اُس کی نقل اُتار نے لگے۔ رسول الله مَلَّ اللّٰہُ کَا اللّٰہ مَلَّ اللّٰہِ کَا اللّٰہ مَلَّ اللّٰہُ کَا اللّٰہ مَلَّ اللّٰہِ کَا اللّٰہ مَلَّ اللّٰہ کَا اِللّٰہ کَا اللّٰہ کے اُس کی نقل اُتار نے لگے۔ رسول اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہُ کَا کہا ہے کہ اللّٰہ کَا اللّٰہ کی اُسے کہ کے اللّٰہ کی اُلْ اللّٰہُ کی اُلّٰہ کُن اللّٰہ کی اُلْ کے اُلٰہ کی اُلّٰہُ کے اُلّٰہ کی اُلّٰہ کی اُلْ کے اُلْسِی کی اُلْسِیْر اور استہ اُلْسِیْ کے اُلْسِیْ کے اُلْسُلْلْ کے اُلْسُیْ کے اُلْسُلْ کے اللّٰ کے اُلْسُلْ کے اُلْسُ کے اُلْسُلْ کے اُلْسُلُمُ کے اُلْسُلْ کے اُلْسُلْ کے اُلْسُلْ کے اُلْسُلُمُ کے اُلْسُلُمُ کے اُل

طرف کچھ افراد بھیج، اُنھوں نے ہمیں آپ مَنَّا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللل

فَقُمْتُ وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ طُلِطْنَيْ وَلَا مِمَّا يَأْمُرُ نِي بِهِ...(ابن اج

میں کھڑا ہوا اور مجھے آپ سُگاٹیاؤم اور آپ نے جس بارے حکم فرمایا تھا، سے زیادہ کوئی چیز ناپسندیدہ نہیں تھی۔

چنانچه اُنھوں نے مجبوراً اذان کی اور شہادتین کو درست طریقہ سے بآوازِ بلندادانہ کیاتو آپ مَالَّیْائِمْ نے اُنھیں دوبارہ بلند آواز سے شہادتین کہنے کا حکم فرمایا۔ امام ابوداود نے درج ذیل الفاظ نقل کیے ہیں:
ثُمَّ ارْجِعْ فَمُنَّ مِنْ صَوْتِكَ. اور امام نسائی نے نقل کیا: ارْجِعْ فَامُنُ دُ صَوْتَكَ.

- (2) رئیس المؤذنین سیرنابلال رضی الله عنه ترجیع نہیں کرتے تھے۔
  - (3) اہل مدینہ کاعمل عدم ترجیع پرہے۔

نوٹ: احناف کے نزدیک ترجیع مکروہ تنزیبی ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا: فَالْكُرَاهَةُ اللّٰهُ لَاكُورَةُ تَكُورِيهِيَّةً (ردالحار)

## بأب الإقامة كيفهي

کلماتِ ا قامت کی تعداد میں ائمہ کرام رحمهم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔

بہلا قول: امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اِ قامت کے تمام کلمات ایک ایک مرتبہ کھے جائیں گے، ......وں اقامت کے کلمات کی تعداد دس ہے۔

دليل: سيرناانس رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے:

«أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.» (مديث:782)

"سید نابلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات جُفت (دو دو مرتبہ) اور اِ قامت کے کلمات طاق (ایک ایک مرتبہ) کہیں۔" کلمات طاق (ایک ایک مرتبہ) کہیں۔"

دوسر اقول: امام شافعی اور امام احمد رحمها الله تعالیٰ کے نزدیک قد قامت الصلو قدوم تبه کهاجائے گا، ......يوں اقامت کے کلمات کی تعداد گیارہ ہے۔

**دلائل**: تعالی عنه سے مروی ہے:

«أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ.» (مديث:789)

"سیدنابلال رضی الله تعالی عنه کو حکم دیا گیا که وه اذان کے کلمات جُفت (دو دو مرتبه) اور إقامت کے کلمات طاق (ایک ایک مرتبه) کہیں، سوائے قد قامت الصلوٰ قائے (اِسے دو مرتبہ کہنے کا حکم فرمایا گیا)" کلمات طاق (ایک الله بن عمر رضی الله تعالی عنهماہے مروی ہے:

«كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مُلِّ اللَّهُ إِذَا هُوَ تَنُنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مُلِّ لَكُنُ مَرَّ تَنُنِ مَرَّ تَنُو مَلَ مَا لَا إِنَّامَةُ مُرَّةً مُرَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ اللَّ

"رسول الله مَلَّ اللَّهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللَّهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللَّهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلِي اللهُ اللهُ

نظو: اذان کے جو کلمات دو جگہوں پر ہیں وہ دوسری جگہ پہلی سے نصف ہوتے ہیں۔ چونکہ اقامت کے بقیہ تمام کلمات اذان میں موجود ہیں؛ لہذا أخيس اذان سے نصف یعنی ایک بار کہا جائے گا، اور قدل قامت الصلوة اذان میں نہیں؛ لہذا اِسے دوبار کہا جائے گا۔

تیسر اقول: احناف رحمهم الله تعالیٰ کے نزدیک اقامت کے تمام کلمات دودومر تبہ کہے جائیں گے، یوں اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اقامت کے کلمات کی تعداد سترہ ہے۔

دلائل: ﴿ سيدناعبرالله بن زيدرضى الله تعالى عنه في خواب مين فرشة كواسى طرح اقامت كمت بهوئ سنا، پهر أنهول في آپ متاليني من علم ير حضرت بلال رضى الله تعالى عنه كواسى طرح سكها يااور أنهول في آپ متى بين:

«فَأَذَّنَ مَثْنِي مَثْنِي، وَأَقَامَ مَثْنِي مَثْنِي مَثْنِي، وَقَعَلَ قَعْلَةً .» (مديث:794)

"اُنھوں نے دو دو مرتبہ اذان کے کلمات کہے اور دو دو مرتبہ اِ قامت کے کلمات کہے، اور در میان میں بیٹھے۔"

چنانچہ آپ مَثَانِیْاً کے وصال مبارک کے بعد بھی حضرت بلال اِسی طرح اقامت کہتے تھے۔ حضرت اسود بن یزیدر حمہ اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے روایت کیا:

﴿ أَنَّهُ كَانَ یُثَوِیِّی الْأَذَانَ وَیُثَوِیِّی الْإِقَامَةَ . » (حدیث: 796)

"وہ اذان وا قامت کے کلمات دو دو مرتبہ کہتے تھے۔"

🖈 سیدناابو محذوره رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے:

« عَلَّمَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ مِلْلِيَّا الْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةً كَلِمَةً.» (مديث:804)

"بِ شَك رسول الله مَثَلَ اللهُ عَلَيْهُم نِ مجھ إقامت سكھائي، ستر ہ كلمات، آخرتك"

ﷺ سیدناسلَمہ بن اکوع، سیدنا ثوبان اور سیدنا ابو محذورہ علیہم الرضوان سے بھی مروی ہے کہ وہ اقامت کے کلمات دو دومر تبہ کہتے تھے۔ (حدیث: 805 تا 807)

### وجوه ترجيح: احناف رحمهم الله تعالى كاموقف متعدد وجوه سے راج ہے:

- 1) شروع والے دور سے متعلق سید نابلال رضی الله عنه سے مختلف الفاظ منقول ہیں ، بعد میں اُن سے دو مرتبه کہناہی منقول ہے۔ معلوم ہوا کہ پہلے بھی اُنھیں یہی حکم دیا گیاتھا۔
- 2) سیرناابو محذورہ کی حدیث سیرنابلال رضی اللہ تعالی عنہما والی حدیث سے متأخر ہے، کیونکہ وہ فتح کمہ کے بعد مسلمان ہوئے۔
- 3) دو مرتبہ کہنے والی احادیث میں ایک مرتبہ کہنے والی احادیث پر اِضافہ ہے، اور ثقہ راویوں کا اِضافہ مقبول ہوتاہے۔

شوافع کی نظر کا جواب: ﴿ اقامت اذان کے تابع نہیں بلکہ مستقل نداہے، کیونکہ اذان فائیین کے لیے ہے اور اِقامت ماضرین کے لیے ہے۔ وہ اذان سے نصف نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقامت میں کرالے إلّا الله أسى طرح ہے جس طرح اذان میں تھا۔

اشكال: لا إِللهَ عَلَى اللهُ كواس ليه نهيس كيا كيا كه اس كى تنصيف ممكن ہى نهيں؛ لهذابيه استدلال درست نهيں۔

جواب: بالاتفاق اقامت کے آخر میں الله أكبو دوبار كہاجاتا ہے اور اذان سے نصف نہیں كياجاتا، اس كلمه كو تنصيف ممكن ہونے کے باوجو د نصف نہیں كيا گيا جس سے معلوم ہوا كہ بقيہ اقامت بھى نصف اور اذان کے تابع نہیں۔

# باب قول المؤذن في أذان الصبح «الصلوة خير من النوم»

النوم "كاإضافه مستحب عيا مكروه-

بہلا قول: بعض ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک فجر کی اذان بھی بقیہ اذانوں کی طرح ہے۔ اس میں "الصلوة خیر من النوم" کالِضافہ مکروہ ہے۔ "الصلوة خیر من النوم" کالِضافہ مکروہ ہے۔

**دلیل**: سیرناعبدالله بن زیدوغیر ه رضی الله تعالی عنهم کی روایات میں اِس کا ذکر نہیں ہے۔

دوسر اقول: احناف، موالک اور حنابله رحم الله تعالی کے نزدیک فجر کی اذان میں اِن کلمات کا اضافه ................. مستحب ہے۔ صدر الشریعہ رحمہ الله تعالی نے لکھا: "صبح کی اذان میں فلاح کے بعد "الصلوة خیر من النوم "کہنامستحب ہے۔"(بہارشریت: 470/1)

دلائل: الله عنه فرماتے ہیں: 🖈 سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں:

«أَنَّ النَّبِيَّ مُلْلِيُّنَا عَلَّمَهُ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ مِنَ الصَّبْحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. » (مديث:808)

🖈 سیدناعبدالله بن عمررضی الله تعالی عنهماسے مروی ہے:

«كَانَ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.» (مديث:810)

🖈 سیرناانس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں:

«كَانَ التَّثُويِبُ فِي صَلَاقِ الْغَدَاقِ إِذَا قَالَ: الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ.» (مديث:812)

**وجه ترجیح:** نہ کورہ روایات سے ثابت ہوا کہ رسول الله منگانا الله عنه کے خود اس اِضافہ کا حکم دیااور سے حکم متأخرہے جس پر بعد میں بھی صحابہ کرام رضی الله عنهم نے عمل کیا ہے؛ لہذا سے ناسخ ہے۔

# باب التأذين للفجر أي وقت هو بعد طلوع الفجر أو قبل ذلك

طلوع فجرسے پہلے فجر کی اذان جائز ہونے یانہ ہونے کے بارے ائمہ کرام رحم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ پہلا قول: ائمہ ثلاثہ رحم اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلوع فجرسے پہلے فجر کی اذان کہی جاسکتی ہے۔ پھراُن کے اقوال میں تفصیل ہے:

امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نصف رات گزرجانے کے بعد فجر کی اذان کہناجائزہے۔امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نصف رات گزرجانے کے بعد اور دوسری مسنون ہیں: ایک نصف رات گزرجانے کے بعد اور دوسری طلوع فجر کے بعد۔امام مالک اور امام ابویوسف رحمہااللہ تعالیٰ کے نزدیک رات کے آخری چھٹے جصے میں اذان کہنا مندوب ہے، پھر طلوع فجر کے بعد اس کا اعادہ مستحب ہے۔(الفقہ علی المذاہب الاربعہ)

دلائل: ﴿ سيدناعبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما عمر وى ہے كه آپ سَلَّ اللهُ عَنْهَا عَلَى عَنْهَا عَمْ مَا يا: ﴿ إِنَّ بِلَا لَا يُنَادِي بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَ بُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّرِ مَكْتُومٍ . » (حديث: 813)

اُم المؤمنين سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها نے بھى إسى طرح نقل كيا۔ (حدیث: 822)

الله سيدنا سره بن جُندُب نبى رحمت مَثَالِيْهِ مِن مَن الله عَلَيْهِ مِن مَن الله عَلَيْهِ مِن مَن الله عَلَيْ مِن الله عَلَى الله ع

دو سر اقول: احناف رحمهم الله تعالی کے نزدیک دیگر نمازوں کی طرح فجر کی اذان بھی وقت داخل ہونے

کی بعد ہی کہی جائے گی، وقت سے پہلے جائز نہیں۔ صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا:'' قبل از وقت کہی گئی یا وقت ہونے سے پہلے شر وع ہوئی اور اَ ثنائے اَذان میں وقت آگیا، تواعادہ کی جائے۔'' (بہار شریعت، ص: 465)

### دلائل: ام المؤمنين سيده حفصه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ أَنَّ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْفَجْرِ قَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَحَرَّمَ الطَّعَامَ، وَكَانَ لَا يُؤَذَّنُ حَتَّى يُصْبِحَ.» (مديث:834)

خرت اسودر حمد الله تعالی نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سے پوچھا: "آپ وتر کس وقت اداکر تی ہیں؟" أنھوں نے فرمایا: "جب مؤذن (فجر کی) اذان کہتا ہے۔ "حضرت اسود فرمایا: "جب مؤذن (فجر کی) اذان کہتا ہے۔ "حضرت اسود فرمایا: "جب مؤذن (فجر کی) اذان کہتا ہے۔ "حضرت اسود فرمایا: "آپ کی الصّابح بین الصّابح بین الصّابح بین الصّابح بین الصّابح بین الصّابح بین السّائم بین کو السّائم بین الصّابح بین السّائم بین الله بین الله

🖈 سیدناعبرالله بن عمررضی الله تعالی عنهماسے مروی ہے:

«أَنَّ بِلَالًا أَذَّىَ قَبُلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ الْأَيْنَ الْ إِنَّ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ الْنَ يَرْجِعَ فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْعَبُدَ قَدُ نَامَر. » (صيف:833)

﴾ سیدنامالک بن مُویر شررضی الله تعالی عنه جب آپ مَلَاثَیْتِم کی خدمت میں حاضر ہوئے تووا پسی پر آپ مَلَاثَیْتِم عَنْ خدمت میں حاضر ہوئے تووا پسی پر آپ مَلَاثَیْتِم نِے اُنھیں فرمایا:

«ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنُ لَكُمْ أَكُمُ وَلَيُؤُمِّنُ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنُ لَكُمْ أَكُمُ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.» (بَارى)

مصرت سفيان بن سعيد رحمه الله تعالى سه ايك شخص نے كها:

﴿ إِنِي أُوِّذِن قَبُلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِأَ كُونَ أُوَّلَ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ السَّمَاءِ بِالنِّدَاءِ.»

توحضرت سفيان نے فرمايا: ﴿ لَا ، حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ.» (حديث:839)

ﷺ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کورات کے وقت اذان کہتے سناتو فرمایا:

«أَمَّا هٰذَا فَقَدُ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْظُيُّةُ، لَوْ كَانَ نَائِمًا كَانَ خَيْرًا لَهُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، أَذَّنَ» (مديث:840)

نظر طحاوی: بالا تفاق ظهر، عصر، مغرب اور عشاکی اذان وقت سے پہلے کہنا درست نہیں؛ لہذا مختلف فیہ کو مشفق علیہ پر قیاس کرتے ہوئے نظر کا تقاضا ہے کہ فجر کی اذان بھی وقت سے پہلے کہنا درست نہ ہو۔

#### وجه ترجيح: سيرنابلال رضى الله تعالى عنه كي اذان ميس دواحمالات بين:

- 1) فجر کے لیے نہیں کہتے تھے۔اس صورت میں بھی ہماراموقف ثابت ہے۔
- 2) فجر کے لیے کہتے تھے۔ اِس صورت میں دلائل متعارض ہیں اور سیرنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی معارض ہیں اور سیرنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دول ہیں۔ حدیث رائج ہے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہو جانے کی روایات بھی منقول ہیں۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے سیرنا بلال رضی اللہ المحمد ثلاثہ وحمہم اللہ تعالیٰ نے سیرنا بلال رضی اللہ

تعالی عنه کی روایات سے استدلال کیاہے ، جس کے متعدد جوابات ہیں:

- 1) سید نابلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان فجر کے لیے نہیں تھی، جیسا کہ حدیث: 831 میں ہے۔ یہی وجہ کہ جب ایک مرتبہ اُنھوں نے فجر کے لیے اذان کہی اور غلطی سے وقت سے پہلے کہہ دی تو آپ مَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَر ایا۔ (حدیث: 833)
- 2) اُن کی اذان فجر کے لیے ہی تھی اور وہ طلوع فجر کے بعد ہی اذان کا قصد کرتے تھے، مگر ان کی اذان کے افان کے بعد کھانے، پینے کی اِجازت اِس لیے تھی کہ نظر کی کمزوری کے باعث اُن سے طلوع فجر کی تحقیق میں خطاہو جاتی تھی، جبیہا کہ حدیث:836 و837 میں ہے۔اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ دونوں حضرات کی اذانوں کے در میان مخضر وقفہ ہو تا تھا۔ (حدیث:822)

# باب الرجلين يؤذن أحدهما ويُقيم الآخر

اِس مسکلہ میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ غیر مؤذن کے لیے اِ قامت کہنا جائز ہے یا نہیں۔

### دليل: سيدنازياد بن حارث صُدائى فرماتے ہيں:

"أَتَيُتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْلَا يُنَا كَانَ أَوَّلُ الصَّبُحِ أَمَرَنِي فَأَذَّنُتُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاقِ
فَجَاءَ بِلَالٌ لِيُقِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلَيْنَا : «إِنَّ أَخَاصُدَاءٍ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُو يُقِيمُ.»
فَجَاءَ بِلَالٌ لِيُقِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلَا لِيُقَالِحَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُو يُقِيمُ.»

دوسر اقول: احناف اور مالکیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسرے شخص کے لیے اقامت کہنے میں کوئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حرج نہیں۔البتہ احناف کے نزدیک اگر مؤذن موجود ہو تو یہ ضروری ہے کہ دوسرے کے اقامت کہنے سے مؤذن کی دل آزاری نہ ہو۔صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا:

"جس نے اَذان کہی، اگر موجود نہیں، توجو چاہے اِ قامت کہہ لے اور بہتر امام ہے اور مؤذن موجود ہے، تواس کی اجازت سے دوسر اکہہ سکتا ہے کہ یہ اسی کاحق ہے اور اگر بے اجازت کہی اور مؤذن کونا گوار ہو، تو مکر وہ ہے۔" مکر وہ ہے۔" **دلیل:** سیرناعبد الله بن زیدرضی الله تعالی عنه کوخواب میں فرشتے نے اذان سکھائی، اُنھوں نے آپ مَثَّ اللَّهُ عَلَیْ الله تعالی عنه کو خواب میں فرشتے نے اذان سکھائی، اُنھوں نے آپ مَثَّ اللَّهُ عَلَیْ کَا عَلَم دیا، ازاں بعد سیرناعبد الله بن زیدرضی الله تعالی عنه کوا قامت کہنے کا حکم فرمایا۔ (حدیث:843)

نظر طحاوی: بالا تفاق دو افراد کامل کرایک اذان کہنا جائز نہیں۔ یعنی اگر ایک نے اذان کے پچھ کلمات کے اور مکمل نہ کرسکاتو دو سر ااز سر نوشر وع کرے، وہیں سے پیمیل نہ کرے۔ (دیکھے: بہار شریعت، ن: ۱، ص: 467) اب غور طلب بات ہے کہ اذان کا قامت کے ساتھ بھی ایساہی تعلق ہے یااذان وا قامت دوالگ الگ چیزیں ہیں اور اِنھیں دوافراد کہہ سکتے ہیں؟ اذان وا قامت نماز کے اسباب میں سے ہیں اور جمعہ میں ان کے ساتھ ساتھ خطبہ اور بھی ضروری ہے، البتہ خطبہ نماز جمعہ کے لیے شرط ہے اور اس کے بغیر نماز جمعہ باطل ہے؛ لہذا بلاوجہ خطیب اور امام الگ الگ ہونا درست نہیں، جب کہ اقامت نماز کے لیے لازم نہیں، یہی وجہ ہے غیر امام اقامت کہہ سکتا ہے۔ جب غیر امام اقامت کہہ سکتا ہے، کیونکہ اقامت و نماز میں فاصلہ نہیں، جب کہ اقامت و نماز میں فاصلہ ہے۔ جب غیر امام اقامت کہہ سکتا ہے، کیونکہ اقامت و نماز میں فاصلہ ہے۔

وجه ترجیح وجواب: حضرت عبد الله بن زید رضی الله تعالی عنه والی حدیث کی سند حضرت صدائی رضی الله تعالی عنه والی حدیث کی سند حضرت صدائی رضی الله تعالی عنه والی حدیث کی سندسے قوی ہے۔ نیز آپ مَلَّ اللَّهُ مِنْ أَذِّن فهو یُقیم "شرعی قانون کے طور پر نہیں، سیدناصد ائی رضی الله تعالی عنه کی دل جوئی کے لیے فرمایا۔ (نخب الافکار)

# باب ما يستحبّ للرجل أن يقوله إذا سبع الأذان

اِس مسله میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ دوران اذان "جی علی الصلاۃ "اور "جی علی الفلاح "کے جواب میں کیا کلمات کہناسنت ہے۔

بہلا قول: امام نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اذان سننے والا تمام کلمات کے جواب میں وہی کلمات ۔ ....دہرائے، جومؤذن کہتاہے۔

دليل: متعدد صحابه كرام رض الله تعالى عنهم في رسول الله مَلَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا لَيْدُمُ سے نقل كيا: «إذَا سَبِعُتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ.»

سيرناعمروبن عاصرض الله تعالى عند نے آپ مَلَّ اللَّهُ أَلَّمُ مَلُ الفاظ نقل كَي:

﴿ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَكَيَّ، فَإِلَّهُ مَنْ صَلَّى عَكَيَّ صَلَاةً

صَلَّى الله عَكَيْهِ بِهَا عَشُرًا، ثُمَّ سَلُوا الله تَعَالى لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِي صَلَّى الله عَكَيْهِ بِهَا عَشُرًا، ثُمَّ سَلُوا الله تَعَالى لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِي لِأَحْدِ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو، فَمَنْ سَأَلَ الله لِيَ الْوَسِيلَة حَلَّتُ لَهُ الشَّهُ فَاعَةُ .» (مديث:847)

ووسراقول: ائمه اربعه رحمهم الله تعالى كے نزديك جب مؤذن "حى على الصلاة " اور "حى على الصلاة " اور "حى على السلات "كية والاجواب ميں "لاحول ولا قوة الا بالله "كية صدر الشريعه رحمه الله تعالى نے كھا:

"جب أذان سُنے توجواب دینے کا حکم ہے، یعنی مؤذن جو کلمہ کہ اُس کے بعد سُننے والا بھی وہی کلمہ ب

كى، مَّرَحَىَّ عَلَى الصَّلُوة حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ كِ جواب ميں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ كِه اور بهتريه به كه دونوں كے، بلكه اتنالفظ اور ملالے مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْلُمْ يَكُنْ."

(بہار شریعت، ج: 1، ص: 472)

نوئ: شرح معانی الآثار کے محشی نے بعض ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی سے نقل کیا کہ سننے والا حَیْعَلَتَیْن کے جواب میں وہی کلمات کے، گر علامہ عبد الرحمن الحیزی نے الفقه علی المذاهب الأربعة میں لکھا کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی کے رائح اقوال کے مطابق حَیْعَلَتَیْن کے جواب میں لاحول ولا قوق ہی کہا جائے گا۔ یوسف کاند صلوی نے امانی الاحبار میں بھی ایساہی نقل کیا۔

### دلائل: ﷺ کاار شاد نقل کیا: 🖈 سیدناعمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے آپ مَنَا عَلَیْمَ کاار شاد نقل کیا:

«إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّى: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكُبُرُ اللهُ أَكُمُ اللهُ أَكُمُ قَالَ: أَشُهَلُ أَنَ مُحَمَّلًا رَّسُولُ اللهِ إِلَّا اللهُ أَنْ مَكَمَّلًا وَسُولُ اللهِ مَنْ قَالَ: كَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ ، ثُمَّ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ اللهُ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ إِلَّا اللهُ مَنْ قَلْل : لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ مَنْ قَلْبِهِ دَخَلَ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ اللهُ اللهُ مَنْ قَلْل : لا إِللهَ إِلَّا اللهُ مَنْ قَلْل : لا إِللهُ إِلَّا اللهُ مُنْ مُنْ فَقَال : لا إِللهُ إِلَّا اللهُ مَنْ قَلْل : لا إِللهُ إِلَّا اللهُ مُنْ قَلْل : لا إِللهُ إِلللهُ أَلْ اللهُ اللهُ اللهُ أَلْ أَلْ اللهُ أَلْ الللهُ أَلْ أَلْ أَلْ اللهُ أَلْ أَلْ اللهُ أَلْ أَلْ الللهُ أَلْ أَلْ أَلْ اللهُ أَلْ أَلْ الللهُ أَلْ أَلْ الللهُ أَلْ أَلْ أَلْ أَلْ أَلْ أَلْ

### 🖈 سیدناابورافع رضی الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ عُلِيَّا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْمُؤَذِّنَ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، وَإِذَا قَالَ: كَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْمُؤَذِّنَ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ .» (صيف:854)

﴿ سیدنا امیر معاویه رضی الله عنه نے اِسی طرح اذان کا جواب دیا اور فرمایا: «هٰکَذَا سَمِعُنَا نَبِیّکُمْ يَقُولُ.» (حدیث:855)

جواب: "إِذَا سَبِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ" عهم ادب كه تكبير اور شهاد تين كه جواب مين وي كلمات كهو سيدنا ابو هريره رضى الله تعالى عنه نے آپ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ وَعَلَى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ. » (حديث: 852)

«إِذَا تَشَهَّدُ الْمُؤَذِّنُ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ. » (حديث: 852)

**وجه ترجیح:**متعلق مختلف الفاظ مروی ہیں، جیسا کہ حدیث: 859، 862، 863، 864 سے واضح ہے۔ مؤذن حیعلتین کے ساتھ نماز کی دعوت دیتا ہے، جب کہ جواب دینے والے کا مقصود ذکر ہے، نظر کا تقاضا ہے کہ سننے والا ایسے کلمات کے جوذکر پر مشمل ہیں۔

## جوابِ اذان کی فقهی حیثیت

دليل: متعدد صحابه رضى الله تعالى عنهم سے مرفوعامروى ہے: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُوا.» إن احاديث ميں "فَقُولُوا" امر ہے، جو كه وجوب كے ليے ہے۔

 وَالَّذِي يَنْبَغِي تَحْرِيرُهُ فِي هٰذَا الْبَحَلِّ أَنَّ الْإِجَابَةَ بِاللِّسَانِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَأَنَّ الْإِجَابَةَ بِاللِّسَانِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَأَنَّ الْإِجَابَةَ بِاللِّسَانِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَأَنَّ الْإِجَابَةَ بِاللِّسَانِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَأَلَّ بِالْقَدَمِ وَاجِبَةٌ إِنْ لَزِمَ مِنْ تَرْكِهَا تَفُويتُ الْجَمَاعَةِ، وَإِلَّا بِأَنْ أَمْكَنَهُ إِقَامَتُهَا بِجَمَاعَةٍ ثَانِيَةٍ بِالْقَدَمِ وَاجِبَةٌ إِنْ لَنْ يَعْبَ مُرَاعَاةً لِأَوَّلِ الْوَقْتِ وَالْجَمَاعَةِ الْكَثِيرَةِ فِي الْمَسْجِدِ بِلَا تَكْرَادٍ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي. (ردالمحتار)

یعنی زبان سے جواب دینا مستحب ہے، اور عملی طور پر جواب دیتے ہوئے جماعت میں حاضر ہو جانا واجب ہے۔البتہ وہ شخص دوبارہ جماعت قائم کرنے پر قادر ہو تو عملی جواب دیتے ہوئے جماعت میں شریک ہونا مجھی مستحب ہے۔

#### **دلیل:** سیرناعبدالله بن مسعو در ضی الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے:

آپ مَلْ اللَّهُ عِنْ کِی اِذَان سن کر جو اب والے کلمات نہیں کہے، معلوم ہوا کہ جو اب واجب نہیں۔

## بأب مواقيت الصلاة

### وتت فجر

ائمہ اربعہ رحمہم اللّٰہ تعالیٰ کے راج اقوال کے مطابق فجر کاوفت طلوع فجر سے طلوع تشس تک ہے۔

### وفت ظهر

ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا اتفاق ہے کہ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہو تا ہے جب کہ آخری وقت سے متعلق اختلاف ہے:

بہلا قول: ائمہ ثلاثہ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب چیزوں کا سابہ ایک مثل ہو جائے تو ......ظہر کا وقت ختم ہو تاہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اِسے ہی اختیار کیا ہے۔

دلائل: باب کے شروع میں مذکور تمام احادیث میں ہے کہ دوسرے دن نماز ظہر اِسی وقت میں ادا کی گئی۔

دوسر اقول: امام اعظم رضی الله تعالی عنه کے نزدیک جب چیزوں کاسابیہ دومثل ہوجائے تو ظہر کاوقت ختم ہو تاہے۔

دلائل: امام صاحب کے موقف پر متعدد دلائل ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

الله تعالى عنه اورديكرن آپ مَلَّا لَيُّمْ سے نقل كيا: «أَبُرِ دُوا بِالظُّهُرِ؛ فَإِنَّ شِنَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.» (متفق عليه)

سيدنابُريده رضى الله تعالى عنه نے او قات نماز كے بارے جو حديث نقل كى أس ميں درج ذيل الفاظ بيں:

«فَلَمَّا كَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي أَمَرَهُ ، فَأَذَّنَ لِلظَّهْرِ ، فَأَبُرَ دَبِهَا ، فَأَنْ عَهُرَ أَنْ يُبُرِ دَبِهَا .»

(شرح معانى الآثار، رقم:874، ورواه مسلم ايضا)

﴿ سیدنا ابوذررض الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی اکرم مَثَلَّا اللَّهِ عَلَیْ الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی اکرم مَثَلِّا اللَّهِ عَلَیْ الله تعالی وَ آپِ مَثَلِّا اللَّهِ عَلَى الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ اور ان کہنا چاہی تو آپِ مَثَلِّا اللَّهُ عَلَی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: ﴿ حَلَّی سَاوَی الطِّلُّ اللَّهُ لُولَ. فَقَالَ النَّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد لکھا:

"مشاہدہ شاہدہ شاہد اور قواعدِ علم ہیات گواہ ،اور خودائمہ شافعیہ کی تصریحات ہیں کہ دو پہر کو ٹیلوں کا سامیہ ہوتا ہی نہیں، معدوم محض ہوتا ہے ، خصوصاً قلیم ثانی میں ، جس میں حرمین طیبین اور اُن کے بلاد ہیں۔امام نووی شافعی وامام قسطلانی شافعی نے فرمایا: "ٹیلے زمین پر نصب کی ہوئی اشیا کی مانند نہیں بلکہ زمین پر پھیلے ہوتے ہیں۔ تو زوال کے بہت زمانے کے بعد اُن کا سامیہ شروع ہوتا ہے جب ظہر کا اکثر وقت گزر جاتا ہے۔" ظاہر ہے کہ جب آغاز اُس وقت ہوگا تو ٹیلوں کے برابر ہر گزنہ پہنچے گا مگر مثل ثانی کے بھی اخیر حصہ میں۔اُس وقت تک حضور اقد س صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے اذان نہ دینے دی تو نماز تو یقینا اور بھی بعد ہوئی تو بلاشبہ مثل ثانی بھی وقت ظہر اقد س صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے اذان نہ دینے دی تو نماز تو یقینا اور بھی بعد ہوئی تو بلاشبہ مثل ثانی بھی وقت ظہر اور۔" (فاوی رضویہ: 9/134)

ﷺ سیدناعبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہماراوی ہیں کہ سرکارِ دوعالم مَثَلَّا اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہماراوی ہیں کہ سرکارِ دوعالم مَثَلِّا اللہ بن عمر اتنی ہے جتنا نمازِ عصر اور غروب شمس کا در میانی وقت ہے۔ اور تمہاری اور یہود ونصال کی کی مثال اُس شخص کی طرح ہے جس نے کچھ مز دوروں سے کام کرایا تو اُنھیں کہا: کون ہے جو نصف دن (دو پہر ) تک میر اکام کرے ایک ایک قیر اط اُجرت کے ساتھ ؟ تو یہود نے دو پہر تک ایک ایک قیر اط اُجرت کے ساتھ کام کیا۔ پھر مالک نے کہا: کون ہے جو دو پہر سے نمازِ عصر تک میر اکام کرے ایک ایک قیر اط کے ساتھ ؟ تو نصال کی نے دو پہر سے نمازِ عصر کی میر اکام کرے ایک ایک قیر اط کے ساتھ ؟ تو نصال کی نے دو پہر سے نمازِ عصر کی میر اکام کرے ایک ایک قیر اط کے ساتھ ؟ تو نصال کی نے دو پہر سے نمازِ عصر کی میر اکام کرے ایک ایک قیر اط کے ساتھ ؟ تو نصال کی نے دو پہر سے نمازِ عصر کی نماز تک ایک ایک قیر اط پر کام کیا۔ پھر مالک نے کہا:

«مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ ؟ أَلَا فَأَنْتُمْ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ ، أَلَا لَكُمُ الْأَجُرُ مَرَّتَيْنِ . »

تو یہودونصالی غصے میں آکر کہنے گئے: ہماراکام زیادہ ہے اور ہماری اُجرت کم ہے! اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "کیا میں نے تمہمارے حق میں کچھ کمی کی؟" کہنے لگے: "نہیں۔" اللہ تعالیٰ نے فرمایا: «فَإِنَّهُ فَضُلِي أُخْطِيهِ مَنْ فَشِلِي اُخْطِيهِ مَنْ فَشِلِي اُخْطِيهِ مَنْ فَشِلِي اَللہ عَمِل کی کی کی کی کی کی کی کے: "نہیں۔" اللہ تعالیٰ نے فرمایا: «فَإِنَّهُ فَضُلِي اُخْطِيهِ مَنْ فَرَایا: «فَإِنَّهُ فَضُلِي اُخْطِیهِ مَنْ اللهُ اللهُ

ﷺ حضرت عبد الله بن رافع رحمہ الله تعالی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ سے نماز کے او قات کے بارے دریافت کیا تو اُنھوں نے فرمایا:

«أَنَا أُخْبِرُكَ، صَلِّ الظُّهُرَ، إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ. وَالْعَصْرَ، إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْك.» (مؤطا امام مالك)

**جوابات**: امام اعظم رضی الله تعالی عنه کی طرف سے دیگر ائمہ رحمہم الله تعالیٰ کے استدلالات کے جوابات درج ذیل ہیں:

- 1) وہ احادیث منسوخ ہیں۔
- 2) مذکورہ بالااحادیث اُن کے معارض ہیں، اور اِنھیں ترجیح حاصل ہے، کیونکہ مثل ثانی میں شک واقع ہُوا کہ یہ وقت ظہر ہے یاوقت عصر؟ اور اس سے پہلے وقت ظہر بالیقین ثابت تھاتو شک کے سبب خارج نہ ہوگا، اور وقت ِعصر بالیقین نہ تھاتو شک کے سبب داخل نہ ہوگا۔ (ملخص از فاوی رضویہ: 9/135)
- 3) احادیث میں ہے کہ آپ سُگانگیا نے دوسرے دن نماز ظہر ایک مثل ہونے پر ادا کی۔اگر آخری وقت ایک مثل ہو تا تواس وقت نماز ادا کر نادرست نہ ہو تا۔

نوئ: امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ باب کے شروع میں مذکور احادیث میں ایک مثل ہونے پر ظہر پڑھنے سے مراد ہے: "ایک مثل ہونے کے قریب تھاجب ظہرادا کی۔ "جیسا کہ آیت کریمہ: "وَإِذَا طَلَّقُتُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مذكوره توجيه پركئ طرح سے استدلال كياجا سكتا ہے:

- 1) احادیث میں مذکورہے کہ سرکار دوعالم مُنگانی نے پہلے دن نماز عصر ایک مثل ہونے پر اداکی ، ازاں بعد یہ بھی فرمایا: "مَا بَیْنَ هٰذَیْنِ الْوَقْتَیْنِ وَقْتَیْ " یعنی پہلے اور دوسرے دن جن او قات میں نمازیں اداکی گئیں ان کادر میانی وقت نمازوں کا وقت ہے۔
- اگر قرب مرادنه لیاجائے تولازم آئے گا کہ پہلے دن عصر اور دوسرے دن ظہر ایک ہی وقت میں ادا فرمائی۔
- 2) سيرنا ابوموسى رضى الله تعالى عنه في روايت كيا: ثُمَّرَ أُخَّرَ الظُّهُرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْعَصْدِ. (عديث:873)
  - 3) سیدناابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ مَلَّاللَّهُ مِّم سے نقل کیا: بریمانی میں اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ مَلَّاللَّهُ مِّم سے نقل کیا:

«إِنَّ لِلصَّلَاةِ أُوَّلًا وَآخِرًا، وَإِنَّ أُوَّلَ وَقُتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا عِينَ يَدُولُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا عِينَ يَدُخُلُ وَقُتُ الْعَصْرِ.» (مديث:875)

#### وقت عصر

عصر کے ابتدائی وقت سے متعلق اختلاف وہی ہے جو ظہر کے اختیامی وقت میں مذکور ہوا۔ اِس کے آخری وقت سے متعلق اختلاف درج ذیل ہے: بہلا قول: امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جب چیزوں کا سابیہ دومثل ہوجائے تو عصر کاونت ختم ۔............... ہوجاتا ہے۔

دلائل: آپ مَنْ اَلْمُنْ اَور جبريل امين عليه السلام نے دوسرے دن اِسی وقت میں امامت کروائی۔ جبیبا کہ باب کے شروع میں مذکور احادیث سے واضح ہے۔

دلائل: ﴿ سيدنا ابوہريره رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه رسول الله مَثَّى اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ مَثَّى اللهُ عَنَّا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

لا سيدناعبدالله بن عمرورض الله تعالى عنهاسه مروى هم كه رحمت عالم مَثَلَّ اللهُ عنها في فرمايا: «وَقُتُ الْعَصْرِ مَا لَمُ تَصْفَرَّ الشَّهُسُ.» (عدیث:877)

الله تعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروی ہے کہ جانِ جہاں مَثَالِثَائِم نے سورج زر دہونے کے وقت مراز اداکرنے سے منع فرمایا۔ جیسا کہ سید ناعبد اللہ بن مسعو درضی الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے:

«كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاقِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، وَنِصْفِ النَّهَادِ» (مديف:883) **شوافع كے دلائل كا جواب:**آپ مَلَاقِيْزُمْ نے دوسرے دن چيزوں كاسابيد دومثل ہوجانے
پر نماز عصر إس ليے ادا فرمائى كہ اِس وقت عصر كا افضل وقت ختم ہوجاتا ہے، وقت ِجواز اگرچہ باقی ہے۔ جيبا كہ
آب مَلَاقَیْزُمْ نے فرمایا:

«إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّى الصَّلَاةَ وَلَمْ تَفْتُهُ، وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ.»

نوٹ: امام عبد الرزاق رحمہ الله تعالى نے اپنی مصنف میں به حدیث سیدناطلق بن حبیب رضی الله تعالی عنه سے مر فوعاً روایت کی، جس کے الفاظ به بین: «إِنَّ أَحَلَ كُمْ أَوْ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيُصَلِّي، وَلَمَا فَاتَتُهُ مِنْ وَقُتِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِثْلِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ.» (المصنف: 2225)

نظر طحاوی: امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اختیار کیا ہے کہ جس طرح طلوع سمس کے وقت اُس دن کی فجر اداکر ناجائز نہیں، اگر شر وع کرر تھی ہو تو طلوع سمس کے ساتھ ہی باطل ہو جاتی ہے، اِسی طرح غروب سمس کے وقت اُس دن کی عصر اداکر ناجائز نہیں، اگر شر وع کرر تھی ہو تو باطل ہو جاتی ہے۔ اِس پر اُنھوں نے درج ذیل نظر پیش کی:

جس وقت میں نماز اداکرنے کی اجازت ہو اُس میں قضا پڑھنا درست ہو تاہے ،خواہ نوافل کی اجازت ہو
یانہ ہو۔ جب سورج زر د ہونے کے بعد قضا نماز پڑھنا جائز نہیں تو معلوم ہوا کہ بیاسی بھی نماز کا وقت نہیں ہے۔
تیسر اقول: احناف رحم ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک عصر کا اختتامی وقت غروب شمس ہے۔البتہ اُسے سورج
زر د ہونے تک مؤخر کرنا مکر وہ تحریمی ہے۔

دلائل: ﴿ سيدنا الوهريره اور أم المؤمنين سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے مروى ہے کہ آقائے دوجہاں مُنَّا لِيُنِمُّم نے فرمایا:

«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ وَكَ الْعَصْرَ .» (رتم: 881،882)

نوٹ: اِس حدیث کا ظاہری معنی ہے ہے کہ ایک رکعت کے بعد سورج طلوع ہو جائے تو نماز فجر تام ہو گئ۔ یہ معنی کسی بھی امام کے نزدیک مراد نہیں۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس سے مراد لیا کہ ایک رکعت کو وقت میں پالیا تو نماز مکمل کرلے ، یہ نماز اداہوئی نہ کہ قضا۔

احناف رحمهم الله تعالی کہتے ہیں کہ یہ معنی مراد لینے سے اِن او قات میں نماز کی ممانعت والی احادیث کے ساتھ تعارض لازم آئے گا، لہذا اِس سے مراد ہے نومسلم یا نابالغ وغیرہ نے ایک رکعت کا وقت پالیا تو نماز فرض ہو گئی۔احناف کے نزدیک فجر کی ایک رکعت کے بعد سورج طلوع ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔اس حدیث سے متعلق مزید بحث "باب الرجل یہ خل فی صلوق الغداق فیصلی منها رکعة ثمر تطلع الشمس"، ص:240 (مطبوعہ مکتبہ رجانیہ) میں فہ کور ہوگی۔

الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: احْمَرَّتِ الشَّمْسُ...» (مدیث:873،ورواه مسلم)

**وجه ترجیح:** اصفرار شمس سے پہلے تک عصر کا وقت باقی ہونایقینی ہے۔ اس کے بعد والے وقت سے متعلق دلائل میں تعارض ہے، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا؛ لہذا شک کی بنایر وقت خارج نہیں ہوگا۔

ا حیناف کی طرف سے نظر: بالا تفاق اگر کوئی شخص اِصفرار سمس کے وقت مسلمان ہو تو اس پراُس دن کی عصر فرض ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ وقت نماز کا سبب ہے، اور ایسا ممکن نہیں کہ ایک وقت نماز کا سبب ہواور اس میں نماز کی ادائیگی درست نہ ہو۔

قَالَ الشَّامِي رحمه الله تعالى: هَذَا الْوَقْت سَبَبٌ لِوُجُوبِ الْعَصْرِ حَتَّى يَجِبَ عَلَى مَنُ أَوْ بَلَغَ فِيهِ، وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلُوجُوبِ وَلا يَصِحُّ الْأَدَاءُ فِيهِ. (ردالمحتار)

جوابات: احناف کی طرف سے امام مالک رحمہم اللہ تعالیٰ کے استدلال کے جوابات درج ذیل ہیں:

1) جن احادیث میں اِصفر ارشمس کے وقت نماز اداکر نے سے منع کیا گیاہے اُن سے اُس دن کی عصر کے علاوہ نمازیں مراد ہیں۔ اگریہ تاویل نہ کی جائے تو احناف کی مؤید احادیث اور مذکورہ احادیث میں تعارض لازم آئے گا۔

- 2) سید نا ابوہریرہ اور اُم المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما والی احادیث، ممانعت والی احادیث کے لیے ناسخ بیں۔ اِس کی تائیدیوں بھی ہوتی کہ سید نا ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اُن حضرات کے بعد اِسلام لائے بیں جنہوں نے ممانعت والی احادیث نقل کی ہیں۔
- 3) اِصفر ارسمس کے وقت نماز کی ممانعت والی احادیث کراہت پر محمول ہیں، یعنی اُن سے ثابت ہو تا ہے کہ اس وقت تک عصر کومؤخر کرنا مکر وہ ہے، یہ ثابت نہیں ہو تا ہے یہ عصر کاوقت نہیں۔
  - 4) حدیث:876"وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا حِینَ تَصْفَرُّ الشَّبْسُ" سے مستحب وقت کا آخر مراد ہے۔

نظر طحاوی کا جواب: اس دن کی عصر ادا کرنے کو قضا نماز پر قیاس کرنا درست نہیں۔ قضا واجب ہونے کا سبب (قضا ہونے والی نماز کا وقت) کامل تھا؛ لہٰذا اُسے ناقص وقت (اصفر ارسمس کے وقت) میں ادا نہیں کیا جاسکتا، جب کہ اُس دن کی عصر واجب ہونے کا سبب (اصفر ارسمس کا وقت، جس میں اُس دن کی نماز کو ادا کیا جارہاہے) ناقص ہے؛ لہٰذا اُسے وقت ناقص (اصفر ارسمس کے وقت) میں ادا کیا جاسکتا ہے۔

#### ابتداءِونت ِمغرب

یہ لا قول: امام طاوس رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغرب کا وقت ستارے ظاہر ہونے کے ساتھ شروع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہوتا ہے۔۔

دليل: سيدنا ابوبصره غفارى رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه رسول الله مَثَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَامِ اللهُ مَثَّى اللهُ عَالَى عنه فرماتے ہيں كه رسول الله مَثَّى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

«إِنَّ لهٰذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا مِنْكُمْ أُونِيَ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعُدَهَا حَتَّى يَطُلُعَ الشَّاهِلُ». وفي رواية: وَالشَّاهِلُ النَّجُمُ. (مديث:892و893) «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ.» (مديث:895)

جواب: بعض راویوں نے نبی کریم منگالیّیّم کا اِرشاد مبارک "وَلَا صَلَاقَ بَعُدَهَا حَتَّى يَطُكُعَ الشَّاهِلُ" تَك نقل كياہے۔ اس ميں "شاہد" سے رات مر ادہ اور حدیث كامفہوم ہے كہ عصر كے بعد رات (سورج غروب ہونے) تك كسى نقل نمازكى اجازت نہيں۔ اگر يہ معنی مر ادنه لياجائے تو احادیث ميں تعارض لازم آئے گا۔

بعض راویوں نے "وَالشَّاهِدُ النَّجُدُ" ("شاہد" سے ستارے مراد ہیں) کے الفاظ بھی نقل کیے ہیں۔ ممکن ہے کہ بیر راوی نے اپنی رائے کے مطابق تفسیر کی ہو۔

نظر طحاوی: بالا تفاق دخول نهار ایک نماز (فجر) کاوقت ہے، نظر کا تقاضا ہے کہ دخول کیل بھی ایک نماز (مغرب) کاوقت ہو۔

#### انتهاءِ وقت ِ مغرب

بہلا قول: ائمہ ثلاثہ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک غروب شمس کے بعد اُفق پر ظاہر ہونے والی ۔.... ..... سرخی (شفق احمر) چھپتے ہی نماز مغرب کاوقت ختم ہو جاتا ہے۔

**دلیل**: سیرنا جابر ، سیرنا ابوموسی اشعری اور سیرنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایات باب کے شروع میں مذکور ہیں، جن میں ہے کہ آپ مَثَّ اللَّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

دو سر اقول: امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُفق پر سرخی کے بعد ظاہر ہونے والی سفیدی غائب ................ ہونے اور تاریکی چھاجانے سے نماز مغرب کاوقت ختم ہوتاہے۔

دلائل: البرمسعودرضى الله تعالى عنه سے روایت ہے:

«وَيُصَلِّى الْعِشَاءَ حِينَ يَسُوَدُّ الأَّفُقُ.» (ابوداود:394) يعنى آپ مَلَى تَلَيُّمُ نَ نماز عشاادا فرمائى جب كه أفق سياه مو چكاتها-

ظاہرہے کہ افق پر سیاہی سفیدی غائب ہونے کے بعد چھاتی ہے۔

🖈 سیدناابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جان عالم صَّلَیْنَا مِ اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جان عالم صَلَّى اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے خرمایا:

«وَإِنَّ أُوَّلَ وَقُتِ الْمَغُرِبِ حِينَ تَغُرُبُ الشَّبُسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا حِينَ يَغِيبُ الشَّبُسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ...»(تندى:151)

مغرب کے وقت کی ابتدا اُس وقت ہے جب سورج غروب ہو اور مغرب کے وقت کا اختقام اُس وقت ہے جب سورج غروب ہو اور مغرب کے وقت کا اختقام اُس وقت ہے جب افق غائب ہو۔

"افق"سفیدی چھینے کے بعد ہی غائب ہو تاہے۔

اللہ عنہ نے شاہ عرب و عجم صَالِقَیْمِ سے دوسرے دن نماز مغرب کی ادائیگی کے کھا اللہ کیا ہے۔ دوسرے دن نماز مغرب کی ادائیگی کے حوالہ سے روایت کیا:

«فَأَخَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ظُلِظَيُّةً حَتَّى كَادَ يَغِيبُ بَيَاضُ النَّهَارِ...» (مُجَعَ الزوائد:1686) آبِ مَثَالِيَّةً مِ اللَّهِ عَلَيْظِيْمُ مَوْخُر كَيَاحَى كَه قريب تقاكه دن كى سفيدى غائب ہو جاتى۔

**وجه ترجیح:** سرخی غائب ہونے سے پہلے تک یقینا مغرب کا وقت باقی ہے، اِس کے بعد والے وقت میں دلائل کا تقاضا مختلف ہے؛ لہذا شک کی وجہ سے وقت خارج نہیں ہوگا۔

نظر طحاوی: طلوع سمس سے پہلے اُفق پر سرخی ظاہر ہوتی ہے، پھر سفیدی چھاجاتی ہے، اِس کے بعد سورج کا پہلا کنارہ ظاہر ہوتے ہی فجر کا وقت ختم ہوجا تا ہے۔ جس طرح طلوع سمس سے پہلے کی سرخی اور سفیدی ایک ہی نماز کا وقت ہیں اور اِن دونوں کے بعد فجر کا وقت ختم ہو تا ہے، اِسی طرح غروب شمس کے بعد کی سرخی اور سفیدی بھی ایک ہی نماز کا وقت ہیں اور اِن دونوں کے چھینے کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو تا ہے۔

#### ابتداءِوقت ِعشا

ا قوال ائمہ: ائمہ ثلاثہ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُفق کی سرخی غائب ہوتے ہی عشاکا وقت اللہ عند علی میں میں میں میں عشاکا وقت شروع ہوجا تا ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرخی کے بعد ظاہر ہونے والی سفیدی غائب ہونے سے عشاکے وقت کا آغاز ہوتا ہے۔

دلائل: باب کے شروع میں مذکور تمام احادیث میں ہے کہ آپ مَگالِیْا ہِمْ نے پہلے دن نمازِعشا "شفق" غائب ہونے کے بعد ادا فرمائی۔ دیگر ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اِن احادیث میں "شفق" سے سرخی (شفق المحمد) مرادہے، جب کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے سفیدی (شفق ابیض) مرادہے۔

سیدناجابررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ آپ صَلَّا اللَّیْ اللہ عَنا ''شفق'' غائب ہونے سیدناجابررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ آپ صَلَّا اللہ عَنی ہے۔ سے پہلے ادا فرمائی۔(حدیث:871) دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ اِس حدیث پاک میں ''شفق' سے مراد سفیدی ہونے سے پہلے عشاادا حدیث کا معنی ہے:'' سرخی (شفق احمر) غائب ہونے کے بعد سفیدی (شفق ابیض) غائب ہونے سے پہلے عشاادا فرمائی۔''یوں دیگر روایات اور حدیث مذکور میں تطبیق بھی ہوگئی۔

امام اعظم رحمہ الله تعالیٰ کی طرف سے سیرنا جابر رضی الله تعالیٰ عنه کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ امام نسائی رحمہ الله تعالیٰ نے اس حدیث یاک کو درج ذیل الفاظ سے نقل کیا ہے: «وَالْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ...» (سنن نالى: 503)

یعنی آپ سَلَیْظِیمُ نے نماز عشاادا فرمائی جب که شفق غائب ہو چکا تھا۔

ممکن ہے کہ طحاوی شریف والی روایت کے راوی نے وہم کی وجہ سے «قبل غیبوبة الشفق» کے الفاظ نقل کیے ہوں؛ لہذا اِس حدیث سے استدلال درست نہیں۔

نوٹ: سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے دیگر ائمہ نے جو استدلال کیا اُس سے ثابت ہو تا ہے کہ ''شفق''کا اطلاق''سفیدی'' (شفق ابیض) پر بھی ہو تا ہے ، تو جن احادیث میں ہے کہ آپ مَنَّا لِیُمُّمُ نے نماز عشا ''کا اطلاق ''سفیدی'' (شفق ابیض) پر بھی ہو تا ہے ، تو جن احادیث میں ہے کہ آپ مَنَّالِیُمُّمُّمُ نے نماز عشا ''نائب ہونے کے بعد ادا فرمائی وہ سب امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے موقف کی مؤید ہیں۔

قال الامامر الطحاوى رحمه الله تعالى : وَفِي ثُبُوتِ مَا ذَكَوْنَا مَا يَدُالُّ عَلَى مَا قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الْحُمْرَةِ وَقُتَ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الْبَيَاضُ.

### انتهاءِ وقت ِعشا

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک تہائی رات تک بلا کر اہت جائز ہے، اِس کے بعد طلوع فجر تک مکر وہ ہے۔ اِس طرح امام احمد اور امام مالک رحمہااللہ تعالیٰ کے نز دیک عشاکا وقت ِ اختیاری تہائی رات تک ہے اِس کے بعد وقت اضطراری ہے اور اِس تک تاخیر ممنوع ہے۔ (الفقہ علی المذاہب الاربعہ)

احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشا کو تہائی رات سے پہلے تک مؤخر کرنامستحب ہے، اِس کے بعد سے آدھی رات تک مؤخر کرنامباح ہے اور اتنی تاخیر کہ رات ڈھل جائے، مکروہ ہے۔ (ہدایہ، بہار شریعت) ا حادیث کا خلاصہ: باب کے شروع میں مذکور احادیث طیبہ میں ہے کہ آپ سنگا فیڈ کم نے دوسرے دن نماز عشا کو تہائی رات تک مؤخر فرمایا۔ پھر آپ سنگا فیڈ کم سے یہ بھی مروی ہے کہ عشاکا وقت نصف رات تک مؤخر فرمایا۔ (حدیث:910) آپ سنگا فیڈ کم نے بعض او قات عشاکی جماعت کو نصف رات تک مؤخر فرمایا۔ (حدیث:910) اس ملیم الرضوان سے بھی نصف رات تک تاخیر منقول ہے۔ (حدیث:924) بعض روایات کے مطابق آپ سنگا فیڈ کم نے رات کا اکثر حصہ گزرنے تک بھی عشاکو مؤخر فرمایا۔ (حدیث:920) سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تصر سے فرمائی کہ عشاکا وقت طلوع فجر تک باقی ہے۔ (حدیث:928)

احادیث کاخلاصہ بیہ ہوا کہ عشاکا آخری وقت طلوع فجر ہے، البتہ افضل وقت تہائی رات سے پہلے تک ہے، اِس کے بعد سے نصف رات تک کی فضیات پہلے سے کم ہے اور نصف رات سے مؤخر کرنا مناسب نہیں ہے۔

## بأب الجمع بين الصلاتين كيف هو

اِس مسلہ میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ عذر کی وجہ سے ظہرو عصر اور مغرب وعشا میں سے ایک نماز کو دوسری کے وقت میں اداکر ناصحے ہے یانہیں۔

بہلا قول: ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفریا بیاری کی صورت میں ظہر اور عصر، اِسی طرح ......مغرب اور عشامیں سے ایک نماز کو دوسری کے وقت میں اداکرنا صحیح ہے۔

**دلائل**: متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروی ہے کہ آپ مَثَلَّا اللَّهُ اللَّهِ اور عصر، اِسی طرح مغرب اور عشا کو جع فرمایا۔ بعض میں تصریح ہے کہ ایک نماز کو دوسری کے وقت میں ادا کیا۔

⇔ سید ناعبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما کوسفر کی جلدی ہو تی توشفق غائب ہونے کے بعد مغرب وعشا کو جمع کرتے اور فرماتے:

«إِنَّ رَسُولَ اللهِ ظَلِّاللَّهُ كَانَ إِذَا جَلَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَهُمَاً.» (مديث:949)

﴿ سيدناانس بن مالك رضى الله تعالى عنه فرماتے بين كه جب رسول الله مَثَلَقْيَّا كُون مين سفر كى جلدى بوتى تو آپ ظهر وعصر كو جُع كرتے، اور جب رات كوسفر كااراده فرماتے تو مغرب وعشا كو جُع كرتے ـ فرماتے بين:

« يُؤَخِّرُ الظُّهُ رَ إِلَى أُوَّلِ وَقُتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَبُيْنَ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَعِيبُ الشَّفَقُ. » (مديث: 953)

ﷺ باب مواقیت الصلوۃ کے شروع میں مذکور بعض روایات کے مطابق آپ منگاللیگام نے پہلے دن عصر اور دوسرے دن ظہر ایک مثل پر ادا فرمائی۔ (حدیث: 871) اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نمازوں کا وقت ایک ہی ہے۔

ﷺ بالا تفاق عرفہ میں ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں ادا کیا جاتا ہے، اِسی طرح مز دلفہ میں مغرب وعشا کے وقت میں ادا کیا جاتا ہے، اِس سے بھی ایک نماز کو دفت میں ادا کیا جاتا ہے، اِس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ سفر میں جمع بین الصلاتین سے بھی ایک نماز کو دوسری کے وقت میں ادا کرنام ادہے۔

دلائل: درج ذیل دلائل سے واضح طور پر ثابت ہو تا ہے کہ احادیث میں جمع بین الصلاتین سے جمع صوری مراد ہے۔

🖈 أم المؤمنين سيره عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهاسے مروى ہے:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ طُلِيُّا فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الظُّهُرَ وَيُقَدِّمُ الْعَصْرَ، وَيُؤَخِّرُ الْمَغُرِبَ وَيُقَدِّمُ الْعِشَاءَ.» (مديث:954)

🖈 سید ناعبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے:

«مَارَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّاتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ فِي غَيْرِ وَقَتِهَا، إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْرَيَوْ مَئِنٍ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا.» (مديث:955)

سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع بین الصلاتین والی حدیث روایت کی، اِس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا اِس بات کی دلیل ہے کہ اُنھوں نے آپ مَلَّالِیْاِمِّم کو جمع صوری فرماتے دیکھاتھا۔

اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ سید ناعبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک موقع پر سفر میں جلدی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے نماز مغرب کومؤخر کیا۔ نافع فرماتے ہیں:

حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغُرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ وَقَدُ تَوَارَثُ، ثُمَّ أَقُبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عُلِيَّا أَيْهُمْ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمُرٌ صَنَعَ هَكَذَا.» (مديث: 951)

احادیث میں تصر تے ہے کہ ایک نماز کو دوسری کے وقت تک مؤخر کرنا تفریط ہے اور اِس سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو قادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ منگاللہ علی اللہ تعالی عنہ نے آپ منگاللہ علیہ ا

«لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَطَةِ بِأَنْ يُؤَخِّرَ صَلَاةً إِلَى وَقُتِ أُخْرَى.» (مديث:956)

آپ مَلَّالِيَّا أَمْ نَهِ عَلَمات دوران سفر فرمائ؛ للمذاحديث ميں مسافر اور مقيم دونوں داخل ہيں۔ سيد ناعبد الله بن عباس رضي الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے:

«لَا يَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يَجِيءَ وَقُتُ الْأُخُرِي. » (مديث:957)

سيدناابو ہريره رضى الله تعالى عنه سے يو چھاگيا كه نماز ميں تفريط (كو تابى) كياہے؟ تو آپ نے فرمايا: «أَنْ تُؤَخَّرَ حَتَّى يَجِيءَ وَقُتُ الْأُخُولِي.» (حديث:958)

آپ مَنَّ اللَّيْمَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي

جمع بین الصلاتین سے متعلق بعض روایات میں ہے کہ آپ مُلَّا اللَّهُ آغِ مَ مدینہ طیبہ میں بغیر کسی خوف اور عذر کے دو نمازوں کو جمع کیا۔ (حدیث:936،946) امام شافعی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بلاعذر ایک نماز کو دوسری کے وقت میں اداکرنا صحیح نہیں؛ لہٰذااحادیث میں جمع بین الصلاتین سے جمع صوری ہی مرادہے۔

ﷺ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی دونمازوں کو اِسی طرح جمع فرماتے کہ ایک کو اس کے آخری وقت میں اور دوسری کو اُس کے اول وقت میں اداکرتے، حبیبا کہ مصنف گرامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیر ناسعد بن مالک اور سیر ناعبد اللہ بن مسعو درضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ (حدیث: 960،959)

الله تعالی عباس رضی الله تعالی عنها سے جمع بین الصلاتین والی حدیث حضرت جابر بن زیدر حمه الله تعالی خروایت کی ورایت کی ورایت کی اور اُن سے عمر و بن دینار رحمه الله تعالی نے روایت کی وان دونوں حضرات نے جمع صوری ہی مرادلیا ہے۔ (حدیث: 935)

نظر طحاوی: بالاتفاق فجر کوکسی دوسری نماز کے وقت میں ادا نہیں کیا جاسکتا، اس کا خاص وقت ہے، مختلف فیہ کو متفق علیہ پر قیاس کرتے ہوئے نظر کا تقاضا ہے کہ باقی نمازوں کا بھی یہی حکم ہو، اُنھیں بھی کسی دوسری نماز کے وقت میں اداکر ناصیح نہ ہو۔

ا حادیث سے استدلالات کے جوابات: اکثر احادیث وہ ہیں جن میں جمع کرنے کا ذکر ہے، اُس کی کیفیت کا ذکر نہیں؛ لہٰذا اُن سے جمع حقیقی پر استدلال کرنا درست نہیں۔ جن بعض احادیث میں جمع کی کیفیت مذکورہے اُن کے جوابات درج ذیل ہیں:

**روایتِ سیدنا ابن عمر**: سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے جمع بین الصلاتین سے متعلق مخلف راویوں نے مختلف الفاظ نقل کیے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

کے حضرت ابوب سختیانی رحمہ اللہ تعالی نے بروایتِ نافع سید نا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے کہا: "فسار حتی غاب الشفق ، ثمر نزل فجمع بینهماً." (حدیث:948) یعنی آپ نے سفر جاری رکھاحتی کہ شفق غائب ہو گیا، پھر سواری سے اُترے اور مغرب وعشا کو جمع کیا۔

امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے احناف کی طرف سے اِس روایت کی درج ذیل توجیہات نقل کی ہیں: 1) درج بالا الفاظ حضرت الوب کے علاوہ کسی راوی نے روایت نہیں کیے۔

- 2) اِس روایت میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع کرنے کی کیفیت کا ذکر ہے، آپ مَلَّ اللَّهُ عَلَّم کے جمع کرنے کی کیفیت کا ذکر نہیں ہے۔ جب کہ حضرت ابن جابر رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت (جو چند سطور بعد مذکور ہے، رقم: 951) میں سرکار دوعالم مَلَّ اللَّهُ عَلَیْ اللَّعَالَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ وَعَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ الْعَلَا عَلَیْ اللَّهُ عَا
- 3) "حتى غاب الشفق" سے مراد ہے: "شفق غائب ہونے کے قریب تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اُنڑے اور مغرب وعشا کو جمع کیا۔"

کے حضرت عبید الله رحمہ الله تعالی نے بروایتِ نافع نقل کیا: "جمع بین المغرب والعشاء بعد مخرب مایغیب الشفق." (حدیث: 949) یعنی سیدناابن عمر رضی الله تعالی عنهمانے شفق غائب ہونے کے بعد مغرب وعشا کو جمع کیا۔

امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اِس روایت کے بارے فرمایا:

- 1) اِس میں آپ مُلَا لِنَائِم کے جمع کرنے کی کیفیت کاذکر نہیں ہے۔
- 2) مراد ہے کہ جس نماز کے ساتھ''جمع''متحقق ہوئی، یعنی نمازِ عشا، وہ شفق غائب ہونے کے بعد تھی اور مغرب شفق غائب ہونے سے پہلے تھی۔

مذکورہ توجیہات کی تائید: حضرت ایوب اور حضرت عبید اللّٰد رحمہا اللّٰد تعالیٰ کی روایات کی درج بالا توجیہات پر دلیل ہے ہے کہ یہی حدیث حضرت اُسامہ رحمہ اللّٰہ تعالیٰ نے درج ذیل الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے:

«حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ، نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا...» (مديث:950)

حضرت ابن جابر رحمه الله تعالى نے درج ذیل الفاظ نقل کیے:

«حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ وَقَلُ تَوَارَتْ...»

(مديث:951)

اور حضرت عطاف بن خالدر حمه الله تعالى نے نقل كما:

«حَتَّى إِذَا كَادَ الشَّفَقُ أَنْ يَغِيبَ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ...» (مديث:952)

وايت سيدنا انس: امام طحاوى رحمه الله تعالى نے سيدنا انس رضى الله تعالى عنه والى روايت (رقم: 953) کی درج ذیل توجیهات نقل کیں:

- 1) ممکن ہے کہ جمع کی بیہ کیفیت حضرت زہری رحمہ اللّٰہ تعالٰی کا اپنا کلام ہو۔ وہ بسااو قات اِس انداز سے تشریح کرتے کہ سننے والے کو وہم ہو تا کہ یہ کلمات حدیث کا حصہ ہیں۔
- 2) " يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إلى أُوَّلِ وَقُتِ الْعَصْرِ "عهمرادم: "إلى قُرْبِ أُوَّلِ وَقُتِ الْعَصْرِ "يعنى آپ مَلَا اللَّهُ مِنْ مِیں ظہر کو عصر کے اول وقت کے قریب تک مؤخر فرماتے اور "وَ یُوَجِّو الْمَغُوبَ حَتّٰى يَجْبَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حَتّٰى يَغِيبَ الشَّفَقُ" ہے مراد ہے کہ جس نماز کے ساتھ ''جمع'' متحقق ہو ئی، یعنی نماز عشا،وہ شفق غائب ہونے کے بعد تھی۔

اِس توجیه پر دلیل بیہ ہے کہ امام بزازر حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدناانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے نقل کیا:

"إِذَا أَرَادَأَنَ يَجْكَعُ بِينِ الصلاتين فِي السَّفَرِ أُخَّرَ الظُّهُرَ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا، ثُمَّ صَلَّاهَا، وَصَلَّى الْعَصْرَ فِي أُوَّلِ وَقُتِهَا، وَيُصَلِّي الْمَغُرِبِ فِي آخِرِ وَقْتِهَا، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ فِي أُوَّلِ وَقْتِهَا، وَيَقُولُ: «هٰكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْقَا يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ. »"

(مندالبزاز:6458)

3) احناف رحمهم الله تعالیٰ کے موقف کے تحت ذکر کر دہ احادیث کو حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه کی روایت پرتر جمح حاصل ہے۔

وقت واحد میں امامت کا جواب: باب مواقیت الصلاة میں مذکور ہوا کہ دوسرے دن ظهر کو ایک مثل پر اداکر نے سے مراد ہے: "سایہ ایک مثل ہونے کے قریب تھاجب ظهر کی امامت کرائی۔"کیونکہ احادیث میں ہے کہ سرکار دوعالم مُثَلِّ اللَّهُ اللهِ دن نمازِ عصر ایک مثل ہونے پر اداکی، ازاں بعد یہ بھی فرمایا:
"الوقت فیما بین هٰذَیْنِ الْوَقْتَیْنِ" یعنی پہلے اور دوسرے دن جن او قات میں نمازیں اداکی گئیں اُن کا در میانی وقت نمازوں کا وقت ہے۔

اگر دونوں نمازوں کے در میان وقت مشتر ک بھی ہو تو مذکورہ جملہ کا کوئی معنی باتی نہیں رہتا۔ نیز سید نا ابن عباس اور سید نا ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہمانے "حدیث امامت"کو روایت کیا ہے، پھر اِن حضرات نے فرمایا: ایک نماز کو دوسری کے وقت تک مؤخر کرنا تفریط ہے اور اس سے نماز قضاہو جاتی ہے۔ (حدیث:957،958) اگر دونوں نمازوں کا وقت ایک ہی ہو تا تووہ ایسانہ فرماتے۔

عرفه اور مزدلفه سے استدلال کا جواب: بالاتفاق عرفه میں جماعت کے ساتھ ظهر اور عصر کو اپنے اپنے وقت میں اداکر ناصیح نہیں، اِسی طرح مز دلفه میں مغرب اور عشا کو اپنے اپنے وقت میں اداکر ناصیح نہیں، جب که عرفه اور مز دلفه کے علاوہ اِن نمازوں کو سفر و حضر میں اپنے اپنے وقت پر پڑھنا درست ہے۔ معلوم ہوا کہ عرفه اور مز دلفه کا حکم جداگانہ ہے اور اس پر دو سری نمازوں کو قیاس کرنا صیح نہیں۔

# بأب الصلاة الوسطى أى الصلوت

ارشاد باری تعالی ہے: «خفِظُوا عَلَی الصَّلُوتِ وَالصَّلُوقِ الْوُسُطَی وَقُوْمُوا لِلّٰهِ فَنِتِیْنَ.» [البقرة: 238] تمام نمازوں کی حفاظت کرواور در میانی نماز کی اور الله تعالی کے حضور ادب سے قیام کرو۔ البقرة: 238] میں ائمہ کرام رحمہم الله تعالی کا اختلاف ہے کہ "صلاۃ وُسطی "یعنی" در میانی نماز" سے کون سی نماز مراد ہے۔

يهلا قول: بعض ائمه رحمهم الله تعالى كے نزديك نماز ظهر "صلاة وُسطى" ہے۔

دلائل: ﴿ سيدنا زيد بن ثابت اور سيدنا اسامه بن زيد رضى الله تعالى عنهما سے پوچھا گيا كه "صلاة وسطى" كون سى نماز ہے؟ تو أنھوں نے فرمایا: "نماز ظهر صلاة وسطى ہے۔ "سيدنا اُسامه رضى الله تعالى عنه في مزيد فرمايا كه رسول الله مَلَّا لَيْهِ عَمَازِ ظهر (زوال كے بعد) شديد گرمى كے وقت پڑھاتے تھے تو آپ كے بيجھے صرف ایک، دوصفیں ہوتی تھیں۔ سواللہ تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی:

 **9 جه تسمیه**: اِس سے پہلے دو نمازیں ہیں، ایک رات کی (عشا) اور ایک دن کی (فجر)، اسی طرح اِس کے بعد مجھی دو نمازیں ہیں، ایک دن کی (عصر) اور ایک رات کی (مغرب) ۔ یہ چاروں نمازوں کے در میان ہے۔

روایت سیدنازید کے جوابات: آیت کریمہ سے ظہر کے صلاۃ وُسطیٰ ہونے پر استدلال سیدنا زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اِجتہاد ہے۔ ہمارے نزدیک بیہ استدلال درست نہیں؛ کیونکہ آیت کریمہ میں ظہر سمیت تمام نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیاہے اور نمازوں کی حفاظت میں بیہ بھی شامل ہے کہ اُنھیں باجماعت اداکیا جائے۔ چونکہ دیگر نمازوں کی جماعت میں شرکت کے حوالہ سے سستی نہیں تھی، نماز ظہر کے بارے کچھ سستی ہوئی تو آپ منگانیا نے اس پر وعید اِرشاد فرمائی۔ نماز کی جماعت میں شریک نہ ہونے پر وعید فرمانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ صلاۃ وُسطی ہے۔

نیز سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ وعید نمازِ جمعہ میں سستی کرنے والوں کے لیے تھی۔ (حدیث:968) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نمازِ عشا کے بارے سستی کرنے والوں کے لیے تھی۔ (حدیث:970) بلکہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول یہ وعید کسی اور امر سے متعلق تھی۔ (حدیث:976) مگر اُنھوں نے اِس وعید سے نماز جمعہ یا نماز عشا کے صلاۃ وُسطی ہونے پر استدلال نہیں کیا، بلکہ اُنھوں نے روایت کیا کہ عصر صلاۃ وُسطی ہونے پر دلیل قائم کرنا اُنھوں نے روایت کیا کہ عصر صلاۃ وُسطی ہونے پر دلیل قائم کرنا درست نہیں۔

روایتِ سیدنا ابن عمر کاجهاب: راوی نے مذکورہ حدیث میں آپ رضی الله تعالی عنه کا اجتهاد واستدلال نقل کیاہے، رسول الله مَلَّى اللهُ مَلَّى اللهُ تعالی عنه واستدلال نقل کیاہے، رسول الله مَلَّى اللهُ عَلَی الله تعالی عنه سے بہ بھی مروی ہے:

«الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْدِ» (حدیث:977) عصر صلاة وُسطَّی ہے۔ لہٰذا آپ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی اِستدلال صحیح نہیں۔ دو سر ا قول: امام مالک اور امام شافعی رحمها الله تعالی کے نزدیک نمازِ فجر صلاۃ وُسطی ہے۔

**دلائل:** حضرت ابور جاء عُطار دی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے سیر ناعبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہا کے پیچھے نماز فخر اداکی ، آپ نے رکوع سے پہلے قنوت پڑھی اور نماز کے بعد فرمایا:

« هٰذِهِ الصَّلَاةُ الْوُسُطَى. » (مديث: 979) وزاد البيهقى : الَّتِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا { وَقُومُوا لِللهِ قُنِتِيْنَ } [البقرة: 238] (السنن الكبرى، رقم: 2171)

"يى صلاة وُسطى ہے، جس كے بارے الله تعالى نے فرمایا: " وَقُومُوا لِللَّهِ فَنِتِيْنَ. "

اِستدلال کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللّٰہ عزوجل نے صلاۃ وُسطّٰی میں '' قنوت ''کا حکم فرمایا، دعائے قنوت نماز فجر میں ہے؛ لہٰذ اصلاۃ وُسطّٰی نماز فجر ہے۔

جمبور کی طرف سے جوابات: جمہور نے سیرناعبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے متعد دجوابات ذکر کیے ہیں:

- 1) حدیث پاک نماز فجر کے صلاۃ وُسطی ہونے سے متعلق آپ مَٹَا اللّٰیَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ اللّٰ
- 2) دیگرروایات میں ہے کہ آپرضی اللہ تعالی عنہ فجر میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ (عدیث:1465) اگر آیت کریمہ میں '' قنوت''سے'' دعائے قنوت''مر اد ہوتی تو آپ اُسے کبھی ترک نہ فرماتے۔
- 3) ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازِ فجر کے صلاۃ وُسطیٰ ہونے پر مذکورہ آیتِ کریمہ سے استدلال کے بجائے ایک دوسری علت سے ذکر کی۔ اِرشاد فرمایا:

«الصّلاَةُ الْوُسُطَى هِيَ الصَّبُحُ، تُصَلَّى بَيْنَ سَوَادِ اللَّيْلِ وَبَيَاضِ النَّهَادِ.» (حدیث:990) فجر صلاة وُسطّی ہے، کیونکہ اِسے رات کی تاریکی اور دن کے اُجالے کے در میان ادا کیاجا تاہے۔ نوٹ: یہ اِسْدلال بھی کمزور ہے، کیونکہ مغرب بھی رات کی تاریکی اور دن کے اُجالے کے در میان ہے، پھراُسے بھی صلاۃ وُسطّی ہونا چاہیے۔

- 4) اختال ہے کہ آیت کریمہ میں "قنوت" سے مراد" طویل قیام "ہواور معنی ہو:" اور (فجر میں) اللہ کے حضور طویل قیام کرو۔" جیسا کہ سیر ناجابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ مَنَّ اللَّٰهِ عَلَیْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال
- 5) احتمال ہے کہ آیت کریمہ میں "قنوت" سے مراد" طویل قیام "ہواور یہ حکم "وُسطیٰ" و"غیر وُسطیٰ" متام نمازوں کو شامل ہو؛ کیونکہ {وَقُومُوا لِللّٰهِ قَلِیْتِیْنَ} [البقدة: 238] کے فجر کے ساتھ خاص ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں۔
- 6) سیرناابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہماسے یہ بھی مروی ہے کہ نمازِ عصر صلاۃ وُسطی ہے۔ (حدیث: 991) نیز اُنھوں نے رسول اللہ مَلَّ عَلَیْمِ سے بھی روایت کیا کہ عصر صلاۃ وُسطی ہے۔ (حدیث: 1005) لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے فجر کے صلاۃ وُسطی ہونے پر اِستدلال درست نہیں۔

تنيسر اقول: احناف اور حنابله رحمهم الله تعالى كے نزديك نمازِ عصر صلاة وُسطى ہے۔

دلائل: ﷺ سیرناعلی کرم الله تعالی وجهه، سیرناعبد الله بن مسعود اور سیرناعبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهم سے مروی ہے کہ غزوہ خندق (غزوہ احزاب) کے موقع پر شدید لڑائی کے سبب نماز عصر میں تاخیر

ہوئی، حتی کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا (بعض روایات کے مطابق غروب ہو گیا) تور سول اللہ مَثَاثَاتِیْمَ نے دعائے جلال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی:

«اللَّهُمَّ امُلَأُ قُلُوبَ الَّذِينَ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى نَارًا، وَامُلَأُ بُيُوتَهُمُ نَارًا، وَامُلَأُ بُيُوتَهُمُ نَارًا، وَامُلَأُ قُبُورَهُمُ نَارًا.» (مديث:1001،1002،998)

سید ناعلی کرم اللّٰہ تعالیٰ وجہہ نے یہ بھی فرمایا: ''پہلے ہم سمجھتے تھے کہ فجر صلاۃ وُسطیٰ ہے۔''

ﷺ سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اِرشاد کا خلاصہ ہے کہ ایک موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں صلاۃ وُسطی کے بارے اختلاف ہوا۔ ایک صحابی ابوہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں آپ مَنَّا اللّٰهِ اِنْ مُنَّا اللّٰهِ اِنْ مُنَّالُو اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللل

نیزسیدناابوہریرہ اور سیدناسمرہ بن جندب رضی الله تعالی عنهماسے مروی ہے کہ آپ مَنَّ اللَّهُ عَلَمُ این خرمایا: «صَلاقُ الْوُسْطی صَلاقُ الْعَصُو .» (حدیث:1009،1007)

الله تعالی عنهم کا بھی یہی ابوسمید خدری، علی مرتضی، ابوہریرہ اور ابن عمررضی الله تعالی عنهم کا بھی یہی موقف ہے۔ موقف ہے۔(حدیث:1010 تا 1013،حدیث:977)

ایک روایت کے مطابق اُم المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نسخہ میں آیت کریمہ کے الفاظ یول تھے:

خفِظُوا عَلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوقِ الْوُسْطَى وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْ اللَّهِ قَنِتِيْنَ. (مديث:996)

#### **وجه تسمیه**: عصر کوصلاة وُسطی (در میانی نماز) کهنے کی دووجوہات منقول ہیں:

- 1) بیرات کی دونمازوں (مغرب وعشا)اور دن کی دونمازوں (فجر وظہر)کے در میان ہے۔
- 2) ابوعبدالرحمن عبيدالله بن محمد المعروف ابن عائشه رحمه الله تعالى كي روايت كاخلاصه ہے:

فجر کے وقت سیدنا آدم علی نبیناوعلیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے دور کعات ادا کیں، یہ نماز فجر ہوگئ۔ ظہر کے وقت سیدنا ابر اہیم علی نبیناوعلیہ الصلاۃ والسلام نے صاحبزادے کے ذک سے محفوظ رہنے اور اُس کا فدیہ ہونے پر چار رکعات ادا کیں، یہ نماز ظہر ہوگئ۔ عصر کے وقت سیدنا عزیر علی نبیناوعلیہ الصلاۃ والسلام کو نیندسے بیدار کیا گیا اور اُن کی شان کے مطابق اُن کی مغفرت ہوئی تو اُنھوں نے چار رکعات ادا کیں، یہ نماز عصر ہوگئ۔ مغرب کے وقت جناب داؤد علی نبیناوعلیہ الصلاۃ والسلام کی اُن کی شان کے مطابق مغفرت ہوئی تو آپ نے تین رکعات ادا کیں، یہ نماز مغرب ہوگئ۔ نماز عشاس سے پہلے سرکار دوعالم مُلُقیدً مِن نے ادافرمائی۔"(رقم: 1014)

نسخة احبات المؤمنين اورصلاة وسطى: أم المؤمنين سيره حفصه اور أم المؤمنين

سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنهما کے نسخے میں سور و کی مذکورہ آیت کریمہ یول تھی:

«خفِظُوا عَلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْطَى وَصَلُوةِ الْعَصْرِ وَقُومُوالِلَّهِ قُنِتِيْنَ.»

(مديث:992،995)

بعض لو گوں نے اِس نسخہ سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ عصر صلاۃ وُسطیٰ نہیں ہوسکتی؛ کیونکہ مذکورہ قراءت میں "صلوۃ العصد" کا "الصلوۃ الوسطیٰ" پر عطف کیا گیاہے اور عطف مغایرت کا تقاضا کر تاہے۔ یعنی آیت کا تقاضا ہے کہ صلاۃ وُسطیٰ عصر کے علاوہ کوئی نمازہے۔

امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے جمہور کی طرف سے اِس اِستدلال کے درج ذیل جو ابات نقل کیے ہیں:

(1) "صلوۃ العصر" کا "الصلوۃ الوسطیٰ" پر عطف تفسیر کے لیے ہے۔ یعنی "وُسطیٰ"، "عصر" کا ہی

دوسرانام ہے اور ایک نام کا دوسر نے نام پر عطف کیا گیا ہے۔

(2) قوی دلائل کے مقابلہ میں شاذ قراءت سے استدلال درست نہیں۔

3) ایک روایت کے مطابق اُم المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے عنہا کے نسخہ میں آیت کریمہ کے الفاظ یوں تھے:

خفِظُوُا عَلَى الصَّلُوٰتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْالِلَّهِ قَلْنِتِيْنَ. (حديث:996) محد بن جرير طبري رحمه الله تعالى نه اپنی تفسير میں اُم المؤمنین سیره عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کے نسخه سے متعلق درج ذیل الفاظ نقل کیے:

«خفِظُوا عَلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْطَى وَهِيَ صَلْوةُ الْعَصْرِ.»

یہ روایات عصر کے صلاۃ وُسطی ہونے پر واضح دلیل ہیں اور اِن میں تصریح ہے کہ مبحوث عنہ روایت میں عطف تفسیر کے لیے ہے۔

4) وہ تلاوت منسوخ ہے۔ سیر نابراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آیت کریمہ یوں نازل ہوئی تھی: «لحفظوا عَلَی الصَّلُوتِ وَصَلُوقِ الْعَصْدِ» کچھ عرصہ بعد الله تعالی نے اِسے منسوخ فرماکریہ الفاظ نازل کے: «لحفظوا عَلَی الصَّلُوتِ وَالصَّلُوقِ الْوُسُطٰی» (حدیث: 997) خلاصہ یہ کہ ایک نام منسوخ فرماکر دوسر انام نازل فرمایا۔ معلوم ہوا اُمہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما کے نسخہ میں عطفِ تفسیری ہے۔

نوٹ: علامه زُر قانی رحمہ اللہ تعالی نے مؤطا اِم مالک کی شرح میں لکھا: فَلَعَلَّ عَالِشَةَ لَمُ تَعْلَمُ بِنَسْخِهَا أَو اعْتَقَدَتُ أَنَّهَا مِمَّا نُسِخَ حُكُمُهُ وَبَقِي رَسْمُهُ...

# بأب الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو

نمازِ فجر کے مستحب وقت سے متعلق ائمہ کر ام رحمهم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔

**دلائل**: أم المؤمنين سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے مروى ہے:

«كُنَّ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقُ صَلَاقَ الصُّبُحِ مُتَلَقِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعُنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ، وَمَا يَعُرِفُهُنَّ أَحَدٌ.» (مديث:1015)

نیز سید ناجابر بن عبد الله، سید ناحر مله بن عبد الله اور سید تناقیله علیهم الرضوان سے بھی مروی ہے کہ آپ مَنَّ اللَّهِ عَمْ نَمَازُ فِجْرِ عَلْسِ مِیں ادا فرماتے۔(حدیث:1026،1027،1025)

🖈 سیدناابومسعو درضی الله تعالی عنه نے فرمایا:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ أَنَّ مَلَى الْغَدَاةَ فَغَلَسَ بِهَا، ثُمَّ صَلَّاهَا فَأَسْفَرَ، ثُمَّ لَمُ يَعُدُ إِلَى الْإِسْفَارِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ.» (مديث:1019)

ﷺ حضرت مُغیث بن سُمی ّرحمه الله تعالی نے سیدناعبد الله بن زبیر رضی الله تعالیٰ عنه کے ساتھ نماز فجر تاریکی میں اداکی ، فرماتے ہیں کہ نماز سے فراغت کے بعد میں نے سیدناعبد الله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهماسے پوچھا:" یہ کیا؟" تواُنھوں نے فرمایا:

« لهذه صَلَا تُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَا أَيْ بَكُرٍ وَمَعَ عُمَرَ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنْ فَرَبِهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. » (مديث: 1021)

﴾ سیدناانس بن مالک اور سیدنازید بن ثابت رضی الله تعالی عنهمانے بیان کیا که اُنھوں نے رسول الله مَثَاثَاتِیْمِ کے ساتھ سحری کی ، ازاں بعد نمازِ فجر کے لیے روانہ ہوئے۔ راوی نے اُن سے پوچھا کہ اِس دوران کتناوقفہ تھا؟ تو اُنھوں نے فرمایا:

«قَدُرُ مَا يَقُرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً. » (مديث:1022)

ووسر اقول: احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دس ذی الجے کو مز دلفہ میں نماز فجر اندھیرے میں اداکرنا مستحب ہے، اس کے علاوہ مر دحفرات کے لیے کے ہمیشہ "اِسفار" میں ، جب کہ صبح خوب روشن ہوجائے، ادا کرناسنت ہے۔" اِسفار" کی حدیہ ہے کہ چالیس سے ساٹھ آیات تک تر تیل کے ساتھ پڑھ سکے پھر سلام پھیر نے کے بعد اتناوقت باقی رہے کہ اگر کسی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے توطہارت کر کے تر تیل کے ساتھ چالیس سے ساٹھ آیات تک دوبارہ پڑھ سکے۔ اِتنی تاخیر مکر وہ ہے کہ طلوع آفاب کاشک ہوجائے۔

(ملخص از بهار شریعت، حصه: 3، ص: 451، فبآوی رضویه، ج: 5، ص: 334)

البتہ عور توں کے لیے ہمیشہ اول وقت میں،جب کہ تاریکی ہو،ادا کرنامستحب ہے۔

(بہار شریعت، حصہ: 3، ص: 452)

نوٹ: امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے روایات سے خلاصہ اخذ کیا کہ نماز فجر کا آغاز اند هیرے میں کرنااور طویل قراءت کے ساتھ اختتام روشنی میں کرنامستحب ہے۔

دلائل: ﴿ سيرنارافع بن خَد تَحُرض الله تعالى عند سے مروى ہے كه مالكِ بحر وبر مَثَاثَيْنَا مِن فرمايا: «اَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ.» (حديث:1036)

سید نابلال اور دیگر متعد د صحابه کر ام رضی الله عنهم نے بھی بیہ حدیث نقل کی ہے۔(حدیث:1037،1039)

﴾ سیدنااین مسعو در ضی الله تعالی عنه نے دس ذی الحج کو مز دلفه میں طلوع فنجر کے ساتھ ہی نماز فخر ادا کی اور کہا کہ رسول الله مَثَالِّيْنَا مِنْ كَااِر شاد ہے: «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ تُحَوَّلُانِ عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَٰذَا الْمَكَانِ ، الْمَغْدِبَ وَصَلَاةَ الْفَجْرِ هٰذِهِ السَّاعَةَ.» (مديث:1030)

الله مَا الله تعالى عنه آپ ك الله الله تعالى عنه آپ ك ساتھ إس محاصر من شريك تھے۔ وہ فرماتے ہيں:

«فَكَانَ يُصَلِّي بِنَا صَلَاةَ الْبَصَرِ، حَتَّى لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا رَلْمَى بِنَبْلِهِ أَبْصَرَ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.» (مديث:1031)

🖈 سید ناجابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنهماسے مروی ہے:

«كَانَ النَّبِيُّ طُلِقُكُمْ يُؤَخِّرُ الْفَجْرَ كَاسْمِهَا.» (مديث:1032)

نی اقد س مَلَیٰ لَیْنَا مِن مَاز فجر کو اُس کی نام کی طرح مؤخر کرتے تھے۔

یعنی جس طرح" فجر"رات کے آخر کانام ہے اِسی طرح آپ مَلَّا تَیْنِمٌ نماز فجر کو اُس کے آخری وقت (اِسفار) میں ادا فرماتے تھے۔ (ملخص از نخب الافکار)

🖈 سیرناابوبرزه رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

«كَانَ يَنْصَرِثُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبُحِ وَالرَّجُلُ يَعْرِثُ وَجْهَ جَلِيسِه، وَكَانَ يَقُرَأُ فِيهَا بِالسِّتِّيُنَ إِلَى الْبِائَةِ.» (مديث:1033)

عمل صحابہ: ﷺ کم امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے مروی ہے کہ وہ نماز فخر میں بعض او قات سور کی آل عمران کی تلاوت فرماتے اور طلوع شمس کے قریب نماز سے فراغت ہوتی۔(حدیث:1057،1056)

ﷺ سیدناعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے متعد دروایات میں ہے کہ آپ نماز فجر میں سورہ یونس، سورہ یونس، سورہ حج اور سورہ سجدہ جیسی طویل سور تول کی تھہر کھ ہر کر تلاوت فرماتے اور طلوع فجر کے قریب

نمازے فارغ ہوتے۔(حدیث:1047،1045) نیز مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیر ناابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو مکتوب روانہ فرمایا:

«أَنْ صَلِّ الْفَجْرَ بِسَوَادٍ ـ أَوْ قَالَ بِغَلَسٍ ـ وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ.» (مديث:1054)

کے حضرت فرافصہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ سیدناعثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازِ فجر میں بکثرت سورہ یوسف کی تلاوت فرماتے ، یوں اُنھیں (فرافصہ کو) سورہ یوسف یا دہوگئی۔ (حدیث: 1058) نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماز فجر روشنی میں اداکرتے۔ (حدیث: 1021) خالیٰ عنہ مان عنہ مناز فجر روشنی میں اداکرتے۔ (حدیث: 1021) خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ می طرف سے اِس قدر طویل سور توں کی تلاوت تبھی ممکن ہے جب کہا جائے کہ نماز کا آغاز غلس میں فرماتے تھے اور اختتام اِسفار میں۔

ک مولی المسلمین کرم اللہ تعالی وجہہ سے منقول ہے آپ نے نماز کا آغاز غلس میں فرمایا۔ (حدیث:1040) اللہ دوسری روایت میں ہے کہ آپ طلوع شمس کے قریب نمازِ فجر سے فارغ ہوتے۔ (حدیث:1041) نیز آپ نے اینے غلام حضرت قنبر رحمہ اللہ تعالی کو فرمایا:

«يَاقَنْبَرُ أَسُفِرُ أَسُفِرُ أَسُفِرُ .» (مديث:1042)

🖈 حضرت عبد الرحمٰن بن يزيدر حمه الله تعالیٰ کہتے ہیں:

«كُنَّا نُصَلِّي مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ يُسْفِرُ بِصَلَاقِ الصُّبْحِ.» (مديث:1060) ہم سيدناعبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كے ساتھ نماز پڑھتے۔وہ نماز فجر كوروشنى ميں اداكرتے تھے۔

﴿ رسول الله مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَهُ خيبر کے موقع پر سيد ناسِاع بن عُر فُطه رضی الله تعالی عنه کو مدينه شريف ميس جانشين مقرر کيا۔ حضرت ابوہريره رضی الله تعالی عنه فرماتے ہيں که وہ نماز فنجر کی پہلی رکعت ميں سورهُ مطففين کی تلاوت کرتے تھے۔ (حدیث: 1062،1061)

اکابر صحابہ گرام علیہم الرضوان کے غلس میں شروع کرنے اور اِسفار میں ختم کرنے پر اتفاق سے معلوم ہو تاہے کہ اُنھوں نے آپ مَلَیْ اَلَیْمُ اُلِمُ کِیاتِیا۔

حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے معمول کاذکر کرتے ہوئے فرمایا:

«مَا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلِيْ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ مَا اجْتَمَعُوا عَلَى التَّنُويرِ.» (رتم:1065)

وجه ترجیح: سیدنارافع اور بلال رضی الله تعالی عنهما کی احادیث میں إسفار افضل ہونے کی تصریح سے اور یہ قولی احادیث میں اسفار افضل ہونے کی تصریح سے اور یہ قولی احادیث ہیں، جب کہ دیگر روایات میں آپ مَثَّلَ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حکمت: اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نمازِ فجر کوروشن میں اداکرنے کی حکمتِ فقہی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اِسفار میں تکثیر جماعت ہے جو کہ شارع کو پہند ہے، نیز فجر کے بعد اِشر اَق تک ذکر کے لیے بیٹھے رہنامستحب ہے اور یہ اِسفار میں نماز اداکرنے کے ساتھ آسان ہے۔ (مخص از قاوی رضویہ، ج:5، ص:336)

نظر طحاوی: امام طحاوی رحمہ الله تعالی نے "باب صلوٰة العصر هل تعجل أو تؤخر " کے تحت فرمایا: نظر کا تقاضایہ ہے کہ تمام نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا مستحب ہو، مگر احناف رحمہم الله تعالی نے احادیث کی روشنی میں بعض نمازوں کو تاخیر کے ساتھ ادا کرنا مستحب قرار دیا ہے۔

**جوابات:** ﷺ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے منقول ہوا کہ نماز فجر کو روشنی میں ادا کرنے کا آغاز سید ناعثمان رضی الله تعالی عنه نے کیا۔امام طحاوی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں:

1) اس سے مراد ہے کہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہاغلس میں شروع فرماتے اور اِسفار میں اختیام کرتے، جب کہ سیدناعثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا آغاز ہی اِسفار میں کرتے، تاکہ تاریکی میں گھروں سے نکلتے ہوئے کسی نامناسب واقعہ کا اندیشہ نہ رہے۔

2) دوسری روایت میں اِس کا بر عکس بھی منقول ہے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں طویل قراءت کرتے تھے۔ (حدیث:1058)

ک اُم المؤمنین سیدہ عائشہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہوا کہ آپ عَلَیْ اَلَّیْہِ مُماز فَجر تاریکی کئی ادا فرماتے تھے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیہ عمل منسوخ ہے۔ اِس کے نسخ پر متعدد دلا کل ہیں:

- 1) صحابہ گرام علیہم الرضوان سے بکثرت منقول ہے کہ وہ نماز سے طلوع سمس کے قریب فارغ ہوتے۔ اِسفار پریہ اتفاق اِسی لیے تھا کہ وہ جانتے تھے غلس میں ادائیگی منسوخ ہو چکی ہے۔
  - 2) أم المؤمنين سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي ہيں:

«أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْقًا الْمَدِينَةَ وُصِلَ إلى كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلُهَا، غَيْرَ الْمَغُرِبِ فَإِنَّهَا وِثُرٌ، وَصَلَاةِ الصَّبْحِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا، وَكَانَ إِذَا سَافَرَ عَادَ إلى صَلَاتِهِ الْأُولِي. » (مديث:1064)

معلوم ہوا کہ پہلے آپ مَنْ اللّٰیَا ہِمُ مَمَاز فَجِر اُس طرح ادا کرتے جیسا کہ اب سفر میں ادا کی جاتی ہے، یعنی تخفیف کے ساتھ ، غلس میں آغاز اور غلس میں ہی اختتام ۔ ازاں بعد بعض نمازوں کی رکعات کی تعداد بڑھادی گئ اور فجر میں قراءت تبھی ممکن ہے کہ غلس میں آغاز ہو اور اِسفار میں اختتام ہو۔
میں اختتام ہو۔

## باب الوقت الذي يستحبّ أن يصلّى صلاة الظهر فيه

نمازِ ظهركے وقتِ مستحب سے متعلق ائمہ كرام رحمهم الله تعالی كااختلاف ہے۔

يبهلا قول: امام شافعي رحمه الله تعالى كے نزديك سال كے تمام ايام ميں نماز ظهر كو جلد اداكر نامستحب ہے۔

الله تعالى عنه فرماتے ہیں: 🖈 محبوب رسول، سیرنا اُسامه بن زیدرضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ طَٰلِقَائِيَّةً يُصَلِّي الظُّهُرَ بِٱلْهَجِيدِ .» (مديث:1066) نيزسيدناابوبرزه رضى الله تعالى عنه سے بھى إس كى مثل مروى ہے۔ (مديث:1076)

🖈 سید ناجابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنهماسے مروی ہے:

«كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ طُلِيَّ الظُّهُرَ، فَأَخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصْبَاءِ أَوْ مِنَ التُّرَابِ، فَأَجْعَلُهَا فِي كَفِّي، ثُمَّ أُحَوِّلُهَا فِي الْكُفِّ الْأُخُرَى حَتَّى تَبُرُدَ، ثُمَّ أَضَعُهَا فِي مَوْضِع جَبِينِي مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ.» (مديث: 1068)

﴾ سيدناخباب رض الله تعالى عنه فرماتي بين: «شَكُوْ نَا إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَرَّ الرَّمُضَاءِ بِالْهَجِيرِ، فَمَا أَشُكَانَا.» (مديث:1069)

﴿ أَمِ الْمُومَنِينَ سِيده عَا نَشْهِ صَدِيقِهِ رَضَى اللهِ تَعَالَى عَنَهَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللّلَهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مُوا عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُلْكُمُ مُلَّا عَلَيْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِ

سيدناعبدالله بن مسعودرض الله تعالى عنه نے سورج ڈھلتے ہى نماز ظهراداكى اور فرمايا: «هٰذَا وَالَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَقُتُ هَذِهِ الصَّلَاقِ.» (حديث:1079)

امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک گرمیوں میں نماز ظہر کو اتنامؤخر کرناچاہیے کہ ہر چیز کاسایہ اُس کے نفسے کے برابر ہو جائے۔ اِسی طرح امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک بھی گرمیوں میں تاخیر مستحب ہے۔

(الفقہ علی المذاہب الاربعہ)

دلائل: ﴿ سيدنا ابو ذرغ فارى رضى الله تعالى عنه فرمات بين: ہم ايک مقام پر رسول الله مَنَا اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ

حَتَّى رَأَيْنَا فَيَ التَّلُولِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ طُلِّالِيُّا اللهِ عَلِلْ اللهِ عَلَيْظَ الْمَا اللهِ عَلَيْظَ الْمَالَةِ الْمَالَةِ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَنُحِ جَهَنَّمَ، فَأَبُرِ دُوا بِالصَّلَاقِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ.» (مديث:1081)

یمی مفہوم سیدنا ابوسعید نحدری، سیدنا ابوہریرہ اور سیدنا ابوموسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی روایت کیا ہے۔(حدیث:1093،1084،1082)

🖈 سیدناانس رضی الله تعالی عنه نقل کرتے ہیں:

«كَانَ النَّبِيُّ عِلْكَ إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ بَكَّرَ بِالظُّهُرِ ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ أَبْرَ دَبِهَا» (حديث:1097) سيرنا ابوسعيد رض الله تعالى عنه نے بھی اِس کی مثل روایت کیا ہے۔ (حدیث:1095) نظر طحاوی: امام طحاوی رحمہ الله تعالی نے "باب صلوۃ العصر هل تعجل أو تؤخر " کے تحت فرمایا: نظر کا تقاضایہ ہے کہ تمام نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا مستحب ہو، مگر احناف رحمہم الله تعالی نے احادیث کی روشنی میں بعض نمازوں کو تاخیر کے ساتھ ادا کرنا مستحب قرار دیا ہے۔

**جوابات**: باب کے شروع میں نماز ظہر کو جلد اداکرنے سے متعلق روایات مذکور ہوئیں۔ اُن کاجواب سے ہے کہ ابتدائی دور میں نماز ظہر کو جلد اداکیا جاتا تھا، بعد میں آپ مَثَلَّاتُیْمِ نے تاخیر کا حکم فرمایا؛ لہٰذاوہ احادیث منسوخ ہیں۔ نسخ پر دلیل ہے کہ سیدنا مغیرہ بن شُعبہ رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عُلِيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ

روایت سیدنا ابن مسعود: سیدنا عبر الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے منقول ہوا کہ

آپ مَلَا لَيْ اَلَّهِ مَا نَظِم اوا کی اور بقسم إر شاد فرمایا که یہی اِس نماز کا وقت ہے۔ (حدیث: 1079) امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اِس روایت میں یہ مذکور نہیں کہ آپ مَثَلِ اللّٰہ َ اِس میں یہ کلمات ارشاد فرمائے یا سر دیوں میں۔ ممکن ہے کہ سر دیوں میں فرمائے ہوں ، اِس صورت میں یہ روایت ہمارے موقف کے خلاف نہیں۔

جیسا کہ سیدناانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازِ ظہر جلد ادا کرناروایت کیا، پھر حضرت ابو خلدہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی سندسے وضاحت ہوگئی کہ آپ مَلَّا لَیْکِیْمُ سر دبوں میں جلد اور گرمیوں میں تاخیر سے ادافر ماتے سے۔

روایتِ سیدنا سُوید: حضرت سُویدر حمہ الله تعالی نے خلفاءِ ثلاثه رضی الله تعالی عنهم کو ظهر جلد ادا کرتے دیکھا۔ (حدیث:1098) اِس روایت میں وضاحت نہیں کہ آپ علیہ الرحمہ نے اُنھیں سر دیوں میں نماز جلد اداکرتے دیکھا ہو۔ اِس کی تائید سیدنا عبد الله بن عمر اداکرتے دیکھا ہو۔ اِس کی تائید سیدنا عبد الله بن عمر

رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے بھی ہوتی ہے، وہ فرماتے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا:

﴿إِنَّكَ بِأَرْضِ حَارَةٍ شَدِيدَةِ الْحَرِّ، فَأَبُرِ دُ ثُمَّ أَبُرِ دُ بِالْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ.» (حديث:1099) "آپ سخت گرم علاقے میں ہوتے ہیں، نمازے لیے اذان کوخوب ٹھنڈ اکیا کرو۔" لہذا حضرت سُویدر حمد اللہ تعالیٰ کی روایت سے اِستدلال درست نہیں۔

اِشكال: نماز ظهر جلد اداكرنے سے متعلق احادیث منسوخ نہیں، وہ عزیمت پر محمول ہیں اور نماز طہر جلد اداكرنے سے متعلق احادیث منسوخ نہیں، وہ عزیمت پر محمول ہیں اور نماز طہن اللہ کا ہتمام نہیں تھاتو مختد اگر كے اداكرنے سے متعلق جو حكم دیا گیاوہ رخصت تھا، كيونكه اُس وقت مساجد میں سابيہ كا ہتمام نہیں تھاتو آپ مَنَّا اللّٰهِ عَلَمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَمْ اللّٰهِ عَلَمْ اللّٰهِ عَلَمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى شدت كم ہونے كے بعد مسجد میں حاضر ہوں۔

**جواب**: یہ ممکن ہی نہیں کہ سایہ میسرنہ ہونے کی وجہ سے رُخصت دی گئی ہو، کیونکہ سیدنا ابوبرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ مَنگَاللَّا اللهِ میں نماز کو ٹھنڈ اکر کے اداکرنے کا حکم فرمایا، حالا نکہ وہاں توسایہ میں کھہرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔

## بأب صلاة العصر هل تعجّل أو تؤخّر

نمازِ عصر کے وقت ِمستحب سے متعلق ائمہ کر ام رحمهم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔

پہلا قول: ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک نماز عصر کو جلد اداکر نامستحب ہے۔

**دلائل**: ﷺ جسیدناانس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ انصار میں حضرت ابو لُبابہ

اور حضرت ابوعبس رضی الله تعالی عنهماکے گھر مسجد نبوی شریف سے سب سے زیادہ دُور تھے۔ فرماتے ہیں:

«ثُمَّ إِنْ كَانَا لَيُصَلِّيَانِ مَعَ رَسُولِ اللهِ طَلِيْنَيُّ الْعَصْرَ ، ثُمَّ يَأْتِيَانِ قَوْمَهُمَا وَمَا صَلَّوْهَا لِتَبْكِيرِ رَسُولِ اللهِ طَلِيْنَيْ بِهَا.» (مديث: 1101)

🖈 أم المؤمنين سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهاسے مروى ہے:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُلِيْقَاقًا كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّبْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظُهَرَ.»

(عدیث:1115)

ر سول الله سَالِطَيْمِ نماز عصر ادا فرمائے تھے اور انھی دُھوپ اُن کے حجرہ میں پڑر ہی ہوتی تھی، (حیبت تک) بلند ہونے سے پہلے۔

🖈 سیدنارافع بن خدیج رضی الله تعالی عنهماسے مروی ہے:

«كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا أَنْ مَنَ الْجَزُورَ فَنُقَسِّمُهُ عَشَرَ قِسَمٍ، ثُمَّ نَطُبُخُ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبُلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمُسُ.» (مديث:1123) دو سر اقول: احناف رحمهم الله تعالی کے نزدیک نماز عصر کواُس کے وقت ِغیر مکروہ کے آخری نصف میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پڑھنامتحب ہے۔یعنی مستحب ہے کہ عصر کاوقت ِغیر مکروہ دو حصوں میں تقسیم کیا جائے اور دوسرے جصے میں نماز اداکی جائے۔البتہ اِس قدر تاخیر مکروہ ہے کہ سورج زر دہو جائے۔

دلائل: الله تعالى عنه سے مروى ہے:

«قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّالِيَّهُ الْمَدِينَةَ، فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيُضَاءَ نَقِيَّةً.» (سنن ابي داود، كتاب الصلاة، بأب في وقت العصر)

🖈 سیرناابومسعو درضی الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى

🖈 سیرناانس بن مالک رضی الله تعالی عنه نے فرمایا:

 \tag{\text{deligite} \frac{1}{2} \text{deligite} \frac{1}{2} \

دوسرے دن کے بارے فرماتے ہیں:

«وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّبْسُ مُرْتَفِعَةً ، أُخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ...» (مديث:874) خلاصه بيركه آپ مَنَّ النَّيِّم ن دونوں دن نماز عصر كوتا خيرسے ادا فرمايا۔

ک امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے مختلف علاقوں کے ذمہ داروں کو مکتوب روانہ کیا، جس میں نماز کی تاکید فرمائی۔اُس مکتوب میں درج ذیل تھم بھی جاری فرمایا:

«صَلُّوا الْعَصْرَ وَالشَّبُسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَلْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرُسَخَيْنِ أَوُ ثَلَاثَةً.» (مديث:1119)

 ضرت عكر مه سيرنا ابو بريره رضى الله تعالى عنهما كے ساتھ ايك جنازه ميں شريك تھے۔ فرماتے بيں:
 « فَكَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ وَسَكَتَ حَتَّى رَاجَعُنَاهُ مِرَارًا، فَكَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى رَأَيْنَا الشَّمْسَ عَلَى رَأْسِ أَطُولِ جَبَلٍ بِالْهَدِينَةِ.» (مديث: 1120)

◄ حضرت ابراہیم نخفی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا:
 «کَانَ مَنْ قَبْلَکُمْ أَشَدَّ تَعْجِیلًا لِلظَّهْرِ وَأَشَدَّ تَأْخِیرًا لِلْعَصْرِ مِنْکُمْ.» (رقم: 1121)

تم سے پہلے لوگ (صحابہ گرام علیہم الرضوان اور سیدنااین مسعود رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب) تمہماری بنسبت ظہر جلد اداکرتے اور عصر تاخیر سے اداکرتے۔

خضرت ابوقلابه رحمه الله تعالی فرماتین :
 «إِنّهَا سُبِّيتِ الْعَصْرَ لِتَعَصَّرٍ .» (رقم: 1122)

نظر طحاوی: نظر کا تقاضایہ ہے کہ تمام نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنامستحب ہو، مگر احناف رحم ہم اللہ تعالی نے احادیث کی روشنی میں نمازِ عصر کی تاخیر سے ادائیگی کو مستحب قرار دیا ہے۔

**وجه ترجیح**: متعدد احادیث میں عصر کو تاخیر سے اداکرنے کی تصر تکہے۔ جن بعض احادیث سے جلد اداکرنے کا استخباب ثابت ہو تا ہے اُن کی معارض روایات منقول ہیں یا اُن میں تاخیر سے اداکرنے کا احتمال موجود ہے، لہذا تاخیر اولی ہے۔

**جوابات**: ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی مؤید روایات کے تفصیلی جو ابات درج ذیل ہیں: **روایت سیدنا انس**: سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز عصر کی ادائیگی کے بارے تین طرح کی روایات منقول ہیں:

پہلی قسم کی روایات وہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مَلَا قَالِیَمِ نماز عصر جلد ادافر ماتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ مَلَیٰ قَالِیُمِ کے پیچھے نماز عصر اداکر نے کے بعد دو، تین میل سفر طے کر کے "عوالی" میں پہنچتے تو اُن حضر ات نے ابھی تک نماز عصر ادانہیں کی ہوتی تھی، جیسا کہ حدیث: 1101 میں ہے۔ اِن احادیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مَلَیٰ قَالِیْمِ نماز عصر کو جلدی ادا فرماتے تھے۔ (اگرچہ کہا جاسکتا ہے کہ اُن جیسے قوی حضر ات کے لیے دو میل کاسفر 20 منٹ میں طے کرنامشکل نہیں قرماتے تھے۔ (اگرچہ کہا جاسکتا ہے کہ اُن جیسے قوی حضر ات کے لیے دو میل کاسفر 20 منٹ میں طے کرنامشکل نہیں تھا، جب کہ عصر کاوقت (مثلین سے غروب تک) عموما یو نے دو گھنٹے کے قریب ہوتا ہے۔)

دوسرى قسم كى روايات وه بين جن مين احتال ہے كه آپ مَنَا قَيْلًا نَمَاز عصر كو تاخير سے ادا فرماتے تھے۔ جينا كه آپ رضى الله تعالى منقول ہے: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْقَالُهُمُ كَانَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْعَوَالِي، فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُنْ تَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَنُهُ هَبُ النَّ اهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُنْ تَفِعَةٌ عَيَّةٌ، فَيَنُهُ هَبُ النَّ اهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُنْ تَفِعَةٌ .» (عدیث: 1107)

اِس حدیث میں "والنشمس مرتفعة" (سورج بلند ہوتاتھا) میں اختال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد ہو" جب وہ حضرات عوالی میں پہنچتے تو سورج بلند ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ زرد بھی ہوچکا ہوتا تھا" (مغرب کاوقت قریب ہوتاتھا)۔ اس احتال کی درج ذیل روایات سے تائید ہوتی ہے:

1) حضرت ابوارولی رضی الله تعالی عنه آپ مَنَّالَّا اللهِ عَمَّا اللهِ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهِ عَلَيْلُ وقت ما قَيْلُ وقت مالِي مُعْمِنْ مَالِ مَالِي مَالِي مِنْ مَالِي مِنْ مِنْ مَالِي مِنْ مَالِي مِنْ مَالِي مَالْمُعْمُ مِنْ مَالِي مَا

2) سیر ناابومسعو در ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُواللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُواللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ ال

(مدیث:1111)

تیسری قسم کی روایات وہ ہیں جن میں تصریح ہے کہ آپ سَلَّا اَیْنَا اُم مَاز عصر کو تاخیر سے ادا فرماتے سے حسیا کہ احناف کے دلائل میں حدیث: 1112 مذکور ہوئی۔

اِس طرح آپرض الله تعالى عند نے فرمايا: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَيُّمُ يُصَلِّي صَلَاقَ الْعَصْرِ مَا بَيْنَ صَلَاتَيْكُمْ هَاتَيْنِ.» (حديث:1113)

اِس حدیث کے معنی میں دواحمال ہیں: 1) آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد ہے: "تم (بنواُمیہ) جس تاخیر کے ساتھ ظہر پڑھتے ہو اور جس وقت مغرب اداکرتے ہو، اِن کے درمیان آپ سَاَّاتُیْم عصر ادا فرماتے تھے۔ "2) مراد ہے: "جلدی اور تاخیرِ شدید کے درمیانی وقت میں ادا فرماتے تھے۔ "دونوں صور توں میں ثابت ہو تاہے کہ نماز عصر تاخیر سے ادا فرماتے تھے۔

جب سید ناانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف روایات منقول ہیں تو اُن کی روایت سے نماز عصر کو جلد اداکرنے پر استدلال درست نہیں۔

نوٹ: آپرضی اللہ تعالی عنہ نے مر فوعاً روایت کیا:

«تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ ـ قَالَهَا ثَلَاثًا ـ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ وَكَانَتُ بَيْنَ قَرُنِي الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقُرَ أَرْبَعًا، لَا يَذُكُرُ اللهَ فِيهِنَّ إِلَّا قَلِيلًا.» (مديث: 1114) اِس مديث مِن نماز عصر كووتت مكروه تك مؤخر كرنے كى مذمت ہے۔

روایتِ اُمّ المؤمنین: اُم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہوا کہ آپ مَلَّا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ مَعْلَم ہے، ہوئی معلوم ہے) جس کے سبب دروازہ مغرب کی جانب تھا، (جیبا کہ روضہ اطہر کی زیارت کرنے والے خوش نصیبوں کو بخوبی معلوم ہے) جس کے سبب غروب کے قریب تک حجرہ شریف میں دھوپ کا پچھ حصہ باقی رہتا ہے۔

روایت سیدنارافع: ممکن ہے کہ وہ حضرات جلدی سے ذریح، گوشت بنانے اور اُسے پکانے کا عمل سرانجام دیتے ہوں۔ لہذااِس روایت سے بھی عصر کو جلداداکرنے پر استدلال درست نہیں۔

## بابرفع اليدين في افتتاح الصلاة إلى أين يبلغ بهما

اِس مسئلہ میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے ہاتھ کہاں تک اُٹھاناسنت ہے۔

بہلا قول: بعض فقہار حمہم اللہ تعالی کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اُٹھانے کے لیے کوئی حد مقرر

نہیں۔ نمازی جہاں تک چاہے ہاتھ اُٹھاسکتاہے۔

دليل: الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلِيْفَيْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا.» (مديث:1124)

ووسر اقول: ائمه ثلاثه رحم الله كے نزديك تكبير تحريمه كے وقت ہاتھوں كو كندھوں تك أٹھاناسنت ہے۔

دلائل: 🖈 مولی المسلمین سیدناعلی کرم الله تعالی وجهه رسول الله صَالِحَاتِیم کے بارے کہتے ہیں:

« كَانَ إِذَا قَامَرَ إِلَى الصَّلَا قِ الْمَكْتُو بَةِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَكَ يُهِ حَنْوَ مَنْكِبَيْهِ.» (حدیث: 1125)

سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے بھی ایساہی مروی ہے۔ (حدیث: 1126) نیز حضرت ابوحمید ساعدی
رضی الله تعالی عنه نے دیگر نو (9) صحابہ رضی الله تعالی عنهم کی موجو دگی میں ایساہی نقل کیا اور دیگر نے اُن کی تصدیق
کی۔ (حدیث: 1130)

تیسر اقول: احناف رحمهم الله تعالی کے نزدیک نمازی کے لیے تکبیر تحریمہ سے پہلے سر جھکائے بغیر کانوں تک ہاتھ اُٹھانا، کہ انگوٹھے کانوں کی اَوسے چھوئیں اوراُنگیوں کو قبلہ رُخ کرکے اُنھیں اپنے حال پر چھوڑ دینا سنت ہے۔

دلائل: الله تعالى عند سے مروی ہے:

«كَانَ النَّبِيُّ طُلِّفُتُ إِذَا كَبَّرَ لِا فُتِتَاحِ الصَّلَاقِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ إِبْهَامَاهُ قَرِيبًا مِنُ شَحْمَتَيُ أَذُنَيْهِ.» (مديث:1131)

🖈 سید ناوائل بن حجررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

«رَأَيْتُ النَّبِيَّ طُلِطُنَيُّ حِينَ يُكَبِّرُ لِلصَّلَاقِ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ.» (حديث:1132) نيز سيدنامالك بن حُويرِث اور حضرت ابو حُميد ساعدى رضى الله تعالى عنها نے بھى مر فوعاً ايساہى نقل كيا۔ (حدیث:1136:1134)

جوابات: ﴿ سیدنا وائل بن مُجُر رضی الله تعالیٰ عنه سے ہاتھ اُٹھانے کے بارے تفصیل منقول ہے۔ روایت کاخلاصہ بیہ کہ میں رسول الله مَلَّا لَیْدُیْم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا، آپ مَلَّا لَیْدُیْم کانوں کے برابر تک ہاتھ اُٹھاتے تھے، پھر میں آئندہ سال حاضر ہوا، آپ مَلَّا لَیْدُیْم اور صحابہ علیہم الرضوان نے چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور اُن کے اندر ہی ہاتھ اُٹھاتے تھے۔ راوی نے اِشارہ کیا کہ سینے تک اُٹھاتے تھے۔ (حدیث: 1136)

سید ناابن عمر اور دیگر صحابہ کر ام علیہم الرضوان کی روایات، جن میں کند ھوں تک ہاتھ اُٹھانے کا ذکر ہے، چادر کے اندر ہاتھ اُٹھانے پر محمول ہیں۔اگر ہاتھ جادر سے باہر ہوں تو کانوں تک اُٹھاناسنت ہے۔

سیدناابوہریرہ درضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جو باب کے شروع میں مذکورہے، اُس کے دوجو ابات ہیں:

1) وہ حدیث ہماری پیش کر دہ احادیث کے خلاف نہیں، کیونکہ اُس میں ہاتھ اُٹھانے کا ذکرہے، یہ مذکور

نہیں کہ کہاں تک اُٹھاتے تھے؟ ممکن ہے کانوں تک ہی اُٹھاتے ہوں۔

2) ممکن ہے کہ اُس میں تکبیر تح بہہ سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اُٹھانے کاذکر ہو۔

نوٹ: علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ روایات میں تعارض نہیں، اگر انگو شے کانوں کی کو کے برابر ہوں تو کوں تو گوں تا ہے۔ لہذا جن ہوں تو کلائیاں کندھوں کے برابر یا اُن کے قریب ہوں گی۔" ید"کا اطلاق پورے ہاتھ پر ہو تا ہے۔ لہذا جن روایات میں کندھوں کے برابر ہاتھ اُٹھانے کا ذکر ہے ، اُن سے مراد ہے کہ کلائیاں کندھوں کے برابر تھیں۔ جس راوی نے انگو ٹھے کانوں کے برابر ہونے کا ذکر کیا اُس نے در حقیقت تطبیق کی ہے؛ لہذا اُس کی روایت رائح ہے۔ (مخص از فتح القدیر)

## بابمايقال في الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح

اِس بات میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ نمازی کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت توجیہ اور دیگر اذکار ماُثورہ پڑھنااولی ہے یانہیں۔

بہلا قول: امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک امام اور منفر دکے لیے تحریمہ کے بعد آہستہ آہستہ آواز سے ثنا پڑھنا پھر بلاو قفہ اعوذ باللہ پڑھنا پھر بلاو قفہ بہم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ (بہار شریعت: 1/523) جب کہ مقتدی تحریمہ کے بعد موقع ہو تو صرف ثنا پڑھے گا۔ فرائض میں تکبیر تحریمہ سے پہلے یا اُس کے بعد توجیہ نہ پڑھیں۔ (ایضا، ص: 524)

#### نوا: توجیه سے درج ذیل کلمات مرادین:

«إَنِّ وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّلَوْتِ وَالْارْضَ حَنِيْفًا وَّمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. و إنَّ صَلَاقِيُّ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاقِيُّ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ. لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.»

#### 

«وَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.» [الطور: 48] "اورجب آپ قیام کریں تواپے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔"

امام جصاص علیہ الرحمہ نے بروایت ِ ضحاک رحمہ اللہ تعالیٰ سیدناعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اِس تشبیح سے نماز کے آغاز میں "سبحانک اللّٰهمر" کہنا مر ادہے۔ (بدائع الصائع فی ترتیب الشرائع) اُم المؤمنین سیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے رسول اللہ سکی عیوم سے تکبیر تحریمہ کے بعد درج ہے اللہ سکی عیوم سے تکبیر تحریمہ کے بعد درج خریں اللہ علی الفاظ نقل کیے ہیں:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.» (مديف:1139) مذكوره كلمات متعدد محد ثين رحم الله تعالى نے مختلف صحابہ عليم الرضوان سے روايت كيے ہيں۔

کے سیدنا ابوسعید خُدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ جب آپ مَلَّا اللَّهُ مَات کو قیام کرتے تو تکبیر (تحریمہ) کہتے، پھر تنا پڑھتے، پھر تنان مرتبہ «اللَّهُ أَسُرَبُو كَبِيْرًا» کہتے، پھر تنان مرتبہ «اللَّهُ أَسُرَبُو كَبِيْرًا» کہتے، پھر کہتے:

«أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِمٌ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.» (1137:

میں سننے اور جاننے والے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مر دود سے، اُس کے جنون سے، اُس کے تکبر سے اور اُس کے شعر سے۔ (اُس کے اثر کے سبب ہونے والے مذکورہ اُمور سے)

نوٹ: مذکورہ حدیث پاک نوافل سے متعلق ہے؛ لہذا ثناکے بعد والے کلمات کے اِضافہ سے اِشکال وار د نہیں ہو تا۔

او قات لو گوں کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا ہی پڑھتے تھے۔ بعض او قات لو گوں کو سکھانے کے لیے آواز بھی بلند فرماتے۔(حدیث:1145،1141)

دوسر اقول: امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے بعد ثناسے پہلے" توجیہ "سنت ہے۔

دوسر اقول: مام ابویوسف رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے بعد ثناسے پہلے" توجیہ "سنت ہے۔

دلائل: ﷺ مولی المسلمین سیدناعلی کرم اللہ تعالی وجہہ راوی ہیں کہ رسول اللہ مُنگی ﷺ نماز شروع فرمانے کے بعد درج ذیل کلمات بڑھتے تھے:

« وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ صَلَاقَيُ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاقَيُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ. لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِنْ لِكَ أُمِرْتُ وَآنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.» (مديث:1146)

نوك: نمازى كوچاہيے كەوە "وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ "كى جلَّه "وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ "پڑھے۔

**وجه ترجیح:** امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اِس مسلم میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا قول را جح قرار دیا ہے۔ وجہ ترجیح یہ بیان فرمائی کہ جن روایات میں ثنا کے علاوہ کلمات مروی ہیں اُن میں ثناوالی روایات پر اِضافہ ہے؛ لہٰذا یہ را جج ہیں اور اِن پر عمل کرناچا ہیے۔

ا ما م اعظم كے قول كى ترجيح: ديگر اصحابِ ترجيح علماءِ احناف رحمهم الله تعالى نے امام اعظم رضى الله تعالى عنه كا قول رائح قرار دياہے۔علامه كاسانى رحمه الله تعالى وجه ترجيح بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

"ثُمَّ تَأُويلُ ذٰلِكَ كُلِّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ فِي التَّطَوُّ عَاتِ، وَالْأَمُرُ فِيهَا أَوْسَعُ، فَأَمَّا فِي الثَّطَوُّ عَاتِ، وَالْأَمُرُ فِيهَا أَوْسَعُ، فَأَمَّا فِي النَّكُورُ الْفَرَائِضِ فَلَا يُزَادُ عَلَى مَا اشْتَهَرَ فِيهِ الْأَثَرُ، أَوْكَانَ فِي الإِبْتِدَاءِ ثُمَّ نُسِخَ بِالْآيَةِ، أَوْ تَأَيَّدَ مَا الْفَرَائِضِ فَلَا يُزَادُ عَلَى مَا اشْتَهَرَ فِيهِ الْأَثَرُ، أَوْكَانَ فِي الإِبْتِدَاءِ ثُمَّ نُسِخَ بِالْآيَةِ، أَوْتَأَيَّدَ مَا رَوْيُنَا بِمُعَاضَدَةِ الْآيَةِ. " (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)

خلاصہ یہ کہ توجیہ والی روایات کے تین جو ابات ہیں:

- 1) وہ نوافل پر محمول ہیں۔ فرائض میں صرف وہی کلمات پڑھے جائیں گے جن کے بارے احادیث مشہور ہیں۔
  - 2) وہ سورۂ طور کی آیت:48کے ساتھ منسوخ ہیں۔
- 3) مذکورہ آیت کریمہ کی تائیدسے امام اعظم رضی الله تعالی عنه کی طرف سے پیش کر دہ احادیث، توجیہ والی روایات پر راج ہیں۔

# بأب قراءة بسم الله الرحلن الرّحيم في الصلاة

اِس بات میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ بسم اللّٰہ شریف سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، نیز نماز میں اُس کی قراءت کی جائے گی یا نہیں، اگر کی جائے تو بآواز بلند کی جائے گی یا آہستہ۔

بہلا قول: امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک بہم اللہ شریف سورہ فاتحہ کا جزہے۔ اِسے جہری نمازوں ......کی ہر رکعت میں فاتحہ سے پہلے بلند آواز سے پڑھا جائے گا۔

دلائل: ﷺ حضرت نُعیم بن مُجمِر رحمہ الله تعالیٰ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنه کی اقتدامیں نماز اداکی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ رضی الله تعالیٰ عنه نے بسم الله سے قراءت کا آغاز کیا اور سورۂ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہی تومقتدیوں نے بھی آمین کہی۔ازاں بعد آپ رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا:

«أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه إِنِّي لاَ شُبَهُكُمْ صَلاةً بِرَسُولِ اللهِ طَلِيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلِيكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلِيكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ الللهِ عَلَيْكُ الللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ الللهِ عَلَيْكُ الللهِ عَلَيْكُ الللهِ عَلَيْكُ اللللهِ عَلَيْكُ الللهِ عَلَيْكُ الللهِ عَلِي الللهِ عَلَيْكُوالللّهُ عَلَيْكُ الللهِ عَلَيْكُ اللّ

﴿ بروایت ابن جُر تَحَرِحه الله تعالی أم المؤمنین سیده ام سلّه رض الله تعالی عنها سے منقول ہے:

﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْظُ كُانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهَا، فَيَقُوراً بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحِيمِ. الْحَمُدُ بِلهِ وَبِي الْعَلَمِينَ الْحَهُ وَمِينَ الْحَهُ وَاللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحِيمِ. الْحَمُدُ بِلهِ وَبِي بَيْتِهَا، فَيَقُوراً بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ. الْحَمُدُ بِلهِ وَرَبِّ الْعَلَمِينَ الْحَهُ (حدیث: 1151)

یعنی رسول اللّٰه صَالِیَّاتُیْمُ اُن کے حجرہ میں نماز اداکرتے توبسم اللّٰه شریف پڑھتے، پھر سورۂ فاتحہ کی تلاوت کرتے۔

 دلائل: روایات میں ہے کہ آپ منگاللی اُلیم قراءت کا آغاز سورہ فاتحہ سے کرتے تھے۔ (رقم: 1158، 1170) اِن روایات کا متن تیسرے قول کے تحت مذکور ہوگا۔

تنیسر اقول: احناف اور حنابله رحمهم الله تعالی کے نزدیک سور توں کے شروع میں لکھی جانے والی بسم الله شریف قرآن کریم کی آیت ہے، مگر سورہ فاتحہ سمیت کسی بھی سورت کا جزنہیں۔ نماز میں قراءت کرنے والے کے لیے آہتہ آواز سے بسم الله شریف پڑھناسنت ہے۔

دلائل: الله تعالى عنها سے مروی ہے: 🖈 مرام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَيَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِ { الْحَمْدُ لِلهِ }، وَيَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِ { الْحَمْدُ لِلهِ }، وَيَخْتِمُهَا بِالتَّسُلِيمِ.» (مديث:1172)

ﷺ سیدناعبد الله بن مُغطَّل رضی الله تعالی عنه کے صاحبز ادبے کہتے ہیں کہ والد گرامی کو اِسلام میں بدعت (سیّنہ) بہت نا گوار تھی۔ اُنھوں نے مجھے نماز میں بسم الله یڑھتے سنا تو فرمایا:

«أَيُ بُنَيَّ! إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِيَّ قَدُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ طَلِيَّ وَأَي بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثُمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ، فَلَمُ أَسْمَعُهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمُ، وَلَكِنْ إِذَا قَرَأُتَ فَقُلُ: { الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ } .» (مديث: 1161) 🖈 متعدد اسانید کے ساتھ سید ناانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

«صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْقًا وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَلَمُ أَسْمَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }.» (مديث:1163)

🖈 ابووائل شقیق بن سلمه رحمه الله تعالیٰ کہتے ہیں:

«كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَا يَجْهَرَانِ بِ {بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } وَلَا بِالتَّعَوُّذِ وَلَا بِالتَّأْمِينِ.» (مديث:1173)

الله شریف الله تعالی عنه نے حَبرِ اُمت سیرناعبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے بسم الله شریف به الله شریف به الله شریف به الله شریف به الله شریف کیا: «فیل کیا:

🖈 سیدناابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا نَهَضَ فِي الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ بِ { الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ } وَلَمْ يَسْكُتُ.» (مديث: 1158)

اگر بہم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہوتی تو آپ صَالَّاتِیْتِمْ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ اُس کی تلاوت فرماتے۔

نظر طحاوی: بالا تفاق بسم الله سورهٔ فاتحہ کے علاوہ سور توں کا جزنہیں، مختلف فیہ کو متفق علیہ پر قیاس کرتے ہوئے نظر کا تقاضا ہے سورهٔ فاتحہ کا جزبھی نہ ہو۔

جوابات: پہلے قول کے تحت مذکورروایات کے تفصیلی جوابات درج ذیل ہیں:

روایت کیا کہ رسول اللہ مَثَلَیْ اللهِ تعالیٰ عنه نے روایت کیا کہ رسول الله مَثَلَیْ اللهِ عَالیٰ وسری رحمہ الله تعالیٰ کی رحمہ الله تعالیٰ کی رکعت میں تلاوت کا آغاز سورہ فاتحہ سے کرتے تھے۔ (حدیث:1158) یہ حدیث نُعیم بن مُجمر رحمہ الله تعالیٰ کی روایت کے معارض ہے اور سند کے اعتبار سے اُس پر راجے ہے۔

محدثین علیہم الرحمہ نے بیہ بھی فرمایا کہ نُعیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت معلول ہے (صحیح نہیں)، کیونکہ سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اُن کے علاوہ کسی ایک نے بھی بیہ نقل نہیں کیا کہ وہ بسم اللہ بآواز بلند پڑھتے تھے۔

روایتِ ابن جُرت کرحمہ اللہ تعالی اُم المؤمنین سیدہ اُم سلمہ رضی اللہ تعالی اُم المؤمنین سیدہ اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنها سے منقول ہوا کہ رسول اللہ عَلَّا اللّٰهِ عَلَی اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَی اللّٰہِ عَلَی اللّٰہِ عَلَی اللّٰہِ عَلَی اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَی اللّٰہِ عَلَی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَی اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

إس حديث سے إستدلال كئي وجوہ سے مر دود ہے:

1) دیگر اسناد سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہانے رسول اللہ صَلَّا لِیُّا اِنَّمَ کی قراءت کی کیفیت کو تفصیل سے بیان کیا تھا، نماز میں بسم اللہ شریف پڑھنا بیان نہیں فرمایا تھا۔ جبیبا کہ بروایتِ ابن ابی مُلیکہ حضرت یعلی رحمہااللہ تعالی سے مروی ہے:

«أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ ظُلِطُنِيَّةً، فَنَعَتَتُ لَهُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ طُلِطُنِيَّةً، فَنَعَتَتُ لَهُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ طُلِطُنِيَّةً مُنْفَسِّرَةً حَرُفًا حَرُفًا .» (مديث:1159)

- 2) یہ بھی اختال ہے کہ ابن جُر یَج رحمہ اللہ تعالیٰ نے اُم المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کر دہ تفصیلی قراءت کو نقل کرتے ہوئے اپنی طرف سے بسم اللہ شریف اور سورہ فاتحہ کی اجز ابندی کی ہو۔
- 3) ممکن ہے کہ آپ سکی تالی ہے اللہ آہت ہوں اللہ آہت ہوں مگر اُم المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہانے قریب ہونی ہو۔ قریب ہونے کے سبب سن لی ہو یا بغور دیکھنے کی وجہ سے معلوم ہوئی ہو۔

**روایتِ سیدنا ابن عباس**: سیرنا ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے بسم الله شریف کو سورهٔ فاتحه کی ساتویں آیت قرار دیا۔ (حدیث:1157) اِس کا جواب سے که دیگر متعدد دلائل اِس روایت کے معارض ہیں؛ لہٰذا اِس سے استدلال درست نہیں۔ چند معارض روایت درج ذیل ہیں:

1) ایک موقع پرسیدناعبدالله بن عباس نے جامع القر آن سیدناعثان غنی رضی الله تعالی عنهم سے سور و انفال

اور سور ہ براءت کے در میان بسم اللہ شریف نہ کھنے اور دونوں سور توں کو" اسبع الطول" (سات طویل سور توں) میں شامل کرنے کی وجہ دریافت کی تو اُنھوں نے فرمایا: رسول اللہ مَنَّیْ اَلْیَّا اِلْمِیْ مِیْ اِللّٰہُ وَکَیْ آیت کریمہ نازل ہوتی تو آپ مَنَّیْ اَلْیُّا فَر مَاتے: "اجْعَلُو هَا فِی السَّورَةِ الَّتِی یَنُ کُرُ فِیها کُنَا وَکَنَا " سور ہ براءت کا قصہ سور ہ انفال کے قصہ کے مشابہ تھا۔ رسول اللہ مَنَّیْ اِللّٰہُ وصال فرما گئے اور میں آپ مَنَّی اُللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ حَمَٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ حَمٰنِ اللّٰہِ اللّٰہِ حَمٰنِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ حَمٰنِ اللّٰہِ اللّٰہِ حَمٰنِ اللّٰہِ اللّٰہِ حَمٰنِ اللّٰہِ اللّٰہِ حَمٰنِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ا

- 2) وہ تمام دلائل جن میں بسم اللّٰہ شریف کو آہتہ آواز سے پڑھنے کاذ کرہے۔
- 3) سیدناعکرمه رضی الله تعالی عنه نے حَبرِ اُمت سیدناعبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے بسم الله شریف بآوازِ بلندسے پڑھنے کے بارے نقل کیا: « ذٰلِكَ فِعلُ الْأَعْرَابِ.» (حدیث:1174)

ا مام مالک کے دلائل کے جوابات: جن احادیث میں مذکور ہے کہ آپ منگانی آئی تا اوت کا آغاز "الحمد لله" سے کرتے، اُن سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ منگانی آئی اسم الله نہیں پڑھتے تھے۔ کیونکہ راویوں نے بسم الله کو قرآن پاک کا حصہ شار نہیں کیا، ذکر شار کیا۔ اُن کی مراد ہے کہ "بسم الله" توذکر ہے، آپ منگانی آئی قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز" الحمد لله" سے کرتے تھے۔ جن احادیث میں بآواز بلند بسم الله پڑھنے کی نفی کی گئے ہے، وہ اِس معنیٰ کی مؤید ہیں۔

نوط: امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ سور توں کے شروع میں لکھی جانے والی بسم اللہ قرآن پاک کا جز نہیں، جب کہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کاراج قول ہے ہے کہ بسم اللہ قرآن پاک کا جزہے، البتہ سور توں کا جزنہیں، اُن کے در میان فصل کے لیے ہے۔

### بأب القراءة في الظهر والعصر

نمازِ ظهراور عصرمیں قراءت کرنے پانہ کرنے سے متعلق ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔

بہلا قول: بعض ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز ظہر اور عصر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ۔....

دليل: ايك شخص نے سيرناعبرالله بن عباس رضى الله تعالى عنها سے دريافت كيا: "كيارسول الله مَنَّاللَّهُ عَلَمَ مَن مَنَّاللَّهُ عِلَمَ مَنَاز ظهر اور عصر ميں تلاوت كرتے تھے؟" أنھوں نے فرمايا: "نهيں۔" أس نے كها: "شايد دل ميں (آہت اوازے) پڑھتے ہوں۔" آپ رضى الله تعالى عنہ نے فرمايا: "نهيں۔" (حديث:1180)

**دلائل**: تعالى عنه سے مروى ہے:

«انَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْظَيْكُمُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا.» (مديث:1188)

🖈 سید ناجابر بن سَمُر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر وی ہے:

«اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوحِ وَبِنَحُوهِمَا مِنَ السُّورِ.» (مديث:1194)

نیز امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے مولی المسلمین سید ناعلی، سید نا ابو سعید خُدری، سید ناعمر ان بن حصین اور سید نا ابوہر پر ہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مختلف الفاظ کے ساتھ الیں احادیث روایت کی ہیں، جن میں تصریح ہے کہ آپ صَلَّا اللّٰهِ عَلَیْ مُمازِ ظہر اور عصر میں تلاوت فرماتے تھے۔

ساداتنا عمر فاروق، علی مرتضی، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، زید بن ثابت، جابر بن عبد الله، أسامه بن زید، خباب اور ابو در داءرضی الله تعالی عنهم سے مروی ہے کہ وہ نماز ظهر اور عصر میں قراءت کرتے اور اِس کا تھم فرماتے۔

نظر طحاوی (برائے قائلینِ فرضیتِ قراعت): بالاتفاق نماز میں قراءت اور رکوع و سجود فرض ہیں اور اِس حکم میں بھی تمام نمازیں یکسال ہیں۔ اور اِس حکم میں بھی تمام نمازیں یکسال ہیں۔ قعد وُ اُولی سنتِ مؤکدہ ہے اور اِس حکم میں بھی تمام نمازیں یکسال ہیں۔ قعد وُ اُخیرہ میں اختلاف ہے، جن کے نزدیک فرض ہے اُن کے نزدیک تمام نمازوں میں فرض نہیں۔ نزدیک فرض نہیں اُن کے نزدیک تمام نمازوں میں فرض نہیں۔

خلاصہ بیہ کہ کسی امر کی فرضیت یاعدم فرضیت میں تمام نمازوں کا تھم یکسال ہو تا ہے۔ جب مغرب، عشااور فجر میں قراءت فرض ہے تو نظر کا تقاضا ہے کہ مختلف فیہ کو متفق علیہ پر محمول کیا جائے اور ظہر وعصر میں مجھی قراءت فرض ہو۔

نظر طحاوی (برائے قائلینِ عدمِ فرضیتِ قراءت): بالا تفاق مغرب اور عشاکی پہلی دور کعات میں قراءت جہراً کی جاتی ہے اور آخری دور کعات میں سراً۔ معلوم ہوا کہ اِن نمازوں میں جہر ساقط ہونے سے قراءت کا تھم ساقط نہیں ہوتا۔ نظر کا تقاضا ہے کہ مختلف فیہ کو متفق علیہ پر محمول کیا جائے اور ظہر وعصر میں بھی جہر ساقط ہونے سے قراءت کا تھم ساقط نہ ہو۔

#### **جوابات:** سیدناابن عباس رضی الله تعالی عنهما کی روایت سے اِستدلال کئی وجوہ سے مر دود ہے:

- 1) آپ رض الله تعالى عنه نے نمازِ ظهر اور عصر میں قراءت كى نفى إس بنیاد پر كى كه نبى كريم سَكَافَيْنِمُ قراءت نهيں فرماتے سے بس كابر عكس منقول قراءت نہيں فرماتے ہیں: «قَلُ حَفِظْتُ السَّنَّةَ غَيْرَ أَنِّي لاَ أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْفَانِيَا يَقُرَأُ فِي الظَّهُ وَالْعَصْرِ أَمْرُ لاَ.» (حدیث: 1183)

  فی الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ أَمْرُ لاَ.» (حدیث: 1183)
- 2) آپ رضى الله تعالى عنه نے تحقیق کے بعد اپنے موقف سے رجوع کرلیا تھا۔ ابوالعالیہ رحمہ الله تعالی کہتے ہیں کہ آپ رضی الله تعالی عنہ سے نمازِ ظہر اور عصر میں قراءت کے حوالے سے بوچھا گیاتو آپ نے فرمایا:

  «هُوَ إِمَا مُكَ فَاقْدَا مُ مِنْهُ مَا قَلَّ وَمَا كَثْرُ، وَلَيْسَ مِنَ الْقُرُ آنِ شَيءٌ قَلِيكٌ.» (حدیث:1186)

  نیز امام ابن ابی شیبہ رحمہ الله تعالی نے سند صحیح کے ساتھ آپ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا:

  « كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ الشَّلْهُ فِي وَالْعَصْرِ.» (المصنف لابن ابی شیبة: 8886)

### بأب القراءة في صلاة المغرب

اِس مسکلہ میں اختلاف ہے کہ نمازِ مغرب میں کتنی قراءت مستحب ہے۔

یہ ال قول: اہل ظاہر کے نزدیک نماز مغرب میں طویل قراءت کرنااور کمبی سور تیں پڑھنامستجب ہے۔

نوٹ: نخب الافکار میں یہ قول امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے، مگر اُن کامشہور قول یہ ہے

کہ مغرب میں قصار مفصل پڑھنامستجب ہے۔ عمد ۃ القاری اور الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں ایساہی نقل کیا ہے۔

دلائل: ﷺ سیدناجُیر بن مُطعم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بدر کے قیدیوں سے

متعلق مٰداکرات کے لیے آب مُلَّ اللَّهُ عُلِی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ کہتے ہیں:

«سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ طَلِيْنَ يَقُرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ.» (مديث:1220)

 ضل رضی الله تعالی عنها نے اُنھیں سورہ مرسلات کے والدہ اُم فضل رضی الله تعالی عنها نے اُنھیں سورہ مرسلات کے سیدناعبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنها نے اُنھیں سورہ مرسلات کے سناتو فرمانے لگیں:
 مرسلامیں میں اللہ عنہا کے اُنھیں سورہ مرسلامیں اللہ عنہا نے اُنھیں اللہ عنہا نے اُنھیں اللہ عنہا نے اُنھیں اللہ عنہا نے اُنھیں سورہ مرسلامیں اللہ عنہا نے اُنھیں اُنھیں

«يَا بُنَيَّ، لَقَدُ ذَكَّرَ ثَنِيُ قِرَاءَتُكَ هٰذِهِ السُّورَةَ أَنَّهَا لَآخِرُ مَا سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ طُلِطُنِيًّا يَقُرَأُ بِهَا فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.» (مديث:1223)

المص.» (حدیث: 1225) الله علی عند نے مروان کو نماز مغرب میں چھوٹی سور تیں پڑھنے سے روکا اور فرمایا:
﴿ فَوَ اللّٰهِ لَقُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلْمَاكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُولُ اللّٰهُ عَلَيْكُولُ اللّٰهُ عَلَيْكُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكُولُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْكُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ اللّٰهِ عَلَيْكُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهُ اللّٰهُ

دو سر اقول: ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک نماز مغرب میں قصار مفصل پڑھناسنت ہے۔

دلائل: 🖈 سيرناابو هريره رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ طَالِيَّةُ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ.» (مديث:1243)

کے سیدناعبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے نقل کیا کہ آپ سَلَّ عَلَیْمِ نے نماز مغرب میں سورہ "المتین" کی تلاوت فرمائی۔ (حدیث:1242) امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے آپ کے درج ذیل الفاظ نقل کیے:

«كَانَ النَّبِيُّ عَلِيلًا لِيَا يَقُرَأُ فِي الْمَغْرِبِ: {قُلْ لِيَّا يُّهَا الْكَفِرُونَ }و {وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ }»

(سنن ابن مأجه، رقم الحديث:833)

کی اِقتدامیں نمازاداکرنے کے بعد گھروں کو جاتے ہوئے تیر اندازی کرتے تھے اور روشنی باقی ہونے کی وجہ سے کی اِقتدامیں نمازاداکرنے کے بعد گھروں کو جاتے ہوئے تیر اندازی کرتے تھے اور روشنی باقی ہونے کی وجہ سے تیر گرنے کی جگہ نظر آر ہی ہوتی تھی۔سیدناجابررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ درج ذیل ہیں:

«كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ طَلِيْكُ الْمَغْرِب، ثُمَّ نَأْتِي بَنِي سَلِمَةَ وَإِنَّا لَنُبْصِرُ مَوَاقِعَ النَّبُلِ.» (مديث:1236)

الله تعالی عند الله محلے میں امامت کراتے تھے۔ایک مرتبہ اُنھوں نے نمازِ مغرب میں سور وَبقر و یا سور وَ نساء کا آغاز کیا۔ ایک شخص نے اکیلے نماز پڑھ لی اور بعد میں آپ سَلَی الله ایک عند مت میں اِس بارے عرض کیا۔ آپ سَلَی الله اُنگام کے سیدنا مُعاذر ضی الله تعالی عند کو دومر تنبہ اِرشاد فرمایا:

«أَفَاتِنَّ أَنْتَ يَامُعَاذُ؟» پر فرمايا:

«لَوُ قَرَأَتَ بِ"سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى"،"وَالشَّبْسِ وَضُّحْهَا"، فَإِنَّهُ يُصَلِّي خَلْفَكَ ذُوَالْحَاجَةِ وَالضَّعِيفُ، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ.» (مديث:1237)

نوٹ: بعض روایات کے مطابق یہ واقعہ نمازعشامیں پیش آیا۔ اُن سے بھی یہی ثابت ہو تاہے کہ مغرب میں قصارِ منصل کی تلاوت مستحب ہے، کیونکہ اگرعشاکاوقت لمباہونے کے باوجود آپ مَثَلَّاتُیْمُ نے طویل قراءت پر ناپیندیدگی کا اِظہار فرمایا تو مغرب میں بدرجہ اولی طویل قراءت خلاف مستحب ہوگی۔

 سيدناعمررضى الله تعالى عنه نے سيدنا ابو موسىٰ رضى الله تعالى عنه كو مكتوب روانه فرمايا:
 « إِقْرَأُ فِي الْمُغُوبِ بِأَخِرِ الْمُفَصَّلِ. » (حدیث: 1246)

جوابات: ﴿ سيدناجُبير بن مُطعِم رض الله تعالى عنه نے نقل كيا كه أنهوں نے آپ مَلَى اللهُ عَلَيْهُم كو مغرب مِن سورة طور پڑھتے ہوئے سنا۔ "جيسا كه كوئى ميں سورة طور پڑھتے ہوئے سنا۔ "جيسا كه كوئى شخص قر آن پاك كا پچھ حصه پڑھ رہاہو تو كہاجا تاہے: "هٰذا فُلان يُقَرّأُ الْقُرْ آنَ. " فلال شخص قر آن پڑھ رہا ہوتی ہے: ۔ اِس احتمال كى تائيد درج ذيل أمور سے ہوتی ہے:

- 1) وہروایات جن میں مخضر قراءت کاذ کرہے۔
- 2) بروایتِ ہُشیم رحمہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر وی ہے:

«فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُو يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْمَغُرِبِ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ { إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ } [الطور: 7]، فَكَأَنَّمَا صُلِعَ قَلْبِي الخ. » (حديث:1229)

معلوم ہوا کہ اُنھوں نے سورۂ طور کا کچھ حصہ ساعت کیا تھا۔ یہ روایت را جے ہے؛ کیونکہ اِس میں واقعہ کی تفصیل مذکور ہے۔

ﷺ سیدنازید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اُنھوں نے آپ صَّالِیْا ہِمُمُ کو سورہُ اعراف کی تلاوت کرتے سنا۔ اِس میں بھی احتمال ہے کہ کچھ حصہ پڑھتے سنا ہو۔ جیسا کہ تفصیل کے ساتھ گزشتہ سطور میں مذکور ہوا۔ نیز ممکن ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ مخضر سور تیں پڑھنے پر مروان کی تر دید فرمائی ہو۔

محدثین رحم اللہ تعالی نے یہ بھی ذکر کیا آپ مَلَا لَیْا مِ بعض او قات بیان جواز کے لیے طویل قراءت کرتے۔ نیز مذکورہ روایات حکایاتِ واقعات ہیں، اِن سے یہ ثابت نہیں ہو تا کہ آپ مَلَّا لَیْا َمِ مَیشہ طویل قراءت کرتے تھے۔

وجه ترجیح: آپ مَنَّ اللَّيْمِ اور صحابه کرام علیم الرضوان سے نمازِ مغرب میں قصارِ مفصل کی تلاوت کا معمول ثابت ہے اور اہل ظاہر کی ذکر کردہ روایات میں تاویل ممکن ہے۔ اگر اُن میں تاویل نہ کی جائے، توروایات میں تضادلازم آئے گا؛ لہٰذا اُنھیں ایسے معنی پر محمول کرناچاہیے کہ احادیث میں تعارض نہ ہو۔

## باب القراءة خلف الإمام

مقتدی کے لیے قراءت کے حکم میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کا اختلاف۔

بہلا قول: ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقتدی قراءت کرے گا۔ اُن کے اقوال کی تفصیل ......درج ذیل ہے:

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنالازم ہے، خواہ جہری نماز ہویا ہِر ی۔امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بر کی نمازوں میں مقتدی کے لیے قراءت مستحب ہے اور جہری نمازوں میں مکروہ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرّی نمازوں میں مستحب ہے اور جہری نمازوں میں امام کی قراءت کے دوران مکروہ ہے، آیات کے در میانی وقفہ میں مستحب ہے۔ (الفقہ علی المذاہب الاربعہ)

دلائل: ﴿ سيرناعباده بن صامت رضى الله تعالى عنه في الله مثَلَاللَّهُ مَّا الله مثَلَّاللَّهُ مَ فَيَا الله مثَلَّاللَّهُ مَ فَيَا الله مثَلَّاللَّهُ مَا الله مثَلَّاللَّهُ مَا الله عَمَانِ فَي الله مثل الله مي الله

«فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقُرَأُ بِهَا.» (حديث:1247) "سورهٔ فاتحه كے علاوه كى قراءت نه كرو، كيونكه جوسورهٔ فاتحه كى قراءت نه كرے اُس كى نماز نہيں۔"

اُم المؤمنین سیره عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے آپ سَلَّاتَیْا ﷺ سے روایت کیا:

«کُلُّ صَلَاقٍ لَمُ یُقُوراً فِیها بِأُمِّرِ الْقُور آنِ فَهِی خِدَاجٌ.» (حدیث:1248)

"جس نماز میں سورہ فاتحہ کی قراءت نہ کی جائے وہ ناقص ہے۔"

ایسے ہی کلمات سیر ناابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کے۔ (حدیث:1250)

﴿ ابوسائب رحمه الله تعالى كوسيدنا ابو ہريره رضى الله تعالى عنه نے درج بالا حديث سنائى تو أنھوں نے بوچھا: "جب ميں مقتدى ہوں تو كيا حكم ہے؟" آپ رضى الله تعالى عنه نے فرمايا:

﴿ إِقْرَأُهَا يَا فَارِسِي ۗ فِي نَفْسِكَ. » (حديث: 1250)

" اے فارسى! أسے (سورة فاتحہ كو) دل ميں پڑھ ليا كرو۔"

کے حضرت ابراہیم تیمی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: میں نے امیر المؤمنین سید ناعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قراءت خلف الامام کے بارے سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ''پڑھو۔'' کہتے ہیں:

وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَكَ؟ قَالَ: «وَإِنْ كُنْتَ خَلْفِیْ» قُلْتُ: وَإِنْ قَرَأْتَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَرَأْتُ». میں نے کہا: اگرچہ میں آپ کی اقتدامیں ہوں؟ فرمایا: "اگرچہ تم میری اقتدامیں ہو۔" میں نے کہا: اگرچہ آپ قراءت کررہے ہوں؟ فرمایا: "اگرچہ میں قراءت کروں۔" (حدیث:1269)

🖈 حضرت مجاہدر حمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

«صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْرٍ والظُّهُرَ وَالْعُصْرَ، فَكَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ .» (مديف:1271) "ميں نے سيد ناعبدالله بن عمر وبن عاص رضى الله تعالى عنهما كے ساتھ نماز پڑھى، وہ امام كے پيچھے قراءت رتے تھے۔"

### قراءت خلف الامام کے عدم جواز پر دلائل

🖈 ارشادِ باری تعالی ہے:

{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَكَلَّمُ تُرُحَمُونَ } [الأعراف: 204]
"اورجب قرآن پڑھاجائے تواُسے غورسے سنواور خاموش رہو تاکہ تم پررحم کیاجائے۔"
یہ آیت کریمہ مطلق ہے اور اِس بات پرواضح دلیل ہے کہ مقتدی کے لیے تمام نمازوں میں قراءت ممنوع ہے۔

نوٹ: اِس آیت کریمہ کے شان نزول میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت قراءت خلف الامام کی ممانعت کے لیے نازل ہوئی۔ سیرناعبد الله بن مغفل رضی الله تعالیٰ عنہماسے مروی ہے:

«كَلُّ مَنْ سَمِع القرآنَ وجب عليه الإِسْتِمَاعُ والإِنصاتُ، قال: إِنها نزلت هذه الآيةُ { إِذَا قُرِعٌ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَانْصِتُوْا } في القراءة خلف الإِمام.» (التفسير المظهرى)

"جو شخص بھی قرآن سے اُس پر غور سے سننا اور خاموش رہنا لازم ہے۔ فرمایا: آیت کریمہ قراءت خلف الامام کے بارے ہے۔"

🖈 سیدناابو ہریرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

«إِنَّهَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا.» (حدیث:1257)

"امام اِسی لیے مقرر کیا گیاہے کہ اُس کی اقتدا کی جائے، توجب وہ قراءت کرے توتم خاموش رہو۔ "
یہ حدیث امام ابوداود، امام نسائی، امام ابن ماجہ دیگر محدثین رحمہم اللہ تعالی نے بھی نقل کی۔ بعض ائمہ
نے اِسے ضعیف قرار دیا مگر امام مسلم علیہ الرحمہ سے اِس کے بارے سوال کیا گیاتو آپ نے فرمایا: "هُوَ عِنْدِی صَحِیحٌ "میرے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الصلوة، باب التشهد فی الصلوة)

الله تعالى عنه سے مروى ہے كہ الله تعالى عنه سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كہ رحت عالم مَثَالِيْنَا فِلِم نَوْ الله عنه الله تعالى عنه سے مروى ہے كہ رحت عالم مَثَالِيْنِ فِلْم نَوْ الله عنه الله تعالى عنه سے مروى ہے كہ رحت عالم مَثَالِيْنِ فِلْم نَوْ الله عنه الله تعالى عنه سے مروى ہے كہ رحت عالم مَثَالِيْنِ فِلْم نَوْ الله عنه الله تعالى عنه سے مروى ہے كہ رحت عالم مَثَالِيْنِ فِلْم نَا الله عنه الله تعالى عنه سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كہ رحت عالم مَثَالِيْنِ فِلْم الله تعالى عنه سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كہ رحت عالم مُثَالِيْنِ فِلْم الله تعالى عنه من الله تعالى عنه من الله تعالى عنه من الله تعالى عنه من الله تعالى عنه تعالى عنه من الله تعالى عنه تعا

« مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ». (حدیث:1259، قال العینی رحمه الله تعالی اسناده صحح، خب الافکار، ج: 2، ص:157. واخرجه ایضااین ماجه والبیبقی والدار قطنی. سنن این ماجه ، باب اذا قر اَ الامام فائنستوا، ج: 3، ص:85، رقم الحدیث: 840. السنن الکبری للبیبقی، جلد: 2، ص:160. سنن الدار قطنی، جلد: 3، ص:361. سنن الدار قطنی، جلد: 3، ص:361، قم الحدیث: 1246)

"جس کاامام ہو توامام کی قراءت ہی اُس کی قراءت ہے۔"

کے سیدنا ابوہریرہ، سیدناعبد اللہ بن مسعود اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ صحابہ علیہم الرضوان آپ مَلَّا اللّٰهِ عَلَیْ مَلَّا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ

«فَاتَّعَظُ الْمُسْلِمُوْنَ بِلْالِكَ، فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُوْنَ.» (مديث:1256) "مسلمانوں نے آپ مَنَّالِيَّا کِمُ کے اِرشاد سے نصیحت حاصل کی تووہ قراءت نہیں کرتے تھے۔"

ﷺ سیدناعبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهمانے روایت کیا که آپ منگاللیّم نے مرض وفات کے دوران طبیعت ِمبار که میں پچھ بہتری محسوس کی تومسجد میں رونق افروز ہوئے۔ صدایق اکبر رضی الله تعالی عنه إمامت کرارہے تھے، وہ پیچھے ہوگئے۔ ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں:

«فَاسْتَتَمَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلْحَالَيْهُ أَمِنُ حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْقِرَاءَقِ...» (شرح معانى الآثار، باب صلوة الصحيح خلف المريض، وقد: 2312) "رسول الله مَثَالِيَّةً في فراءت وبين سے مكمل كى جهال تك ابو بكر رضى الله تعالى عنه بَنْ حَجَمَعَ مَصَّد."

مولی المسلمین سیرناعلی کرم الله تعالی وجهہ نے فرمایا:
 «مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِرِ فَلَیْسَ عَلَی الْفِطْرَةِ.» (حدیث:1272)
 "جوامام کے پیچیے قراءت کرے وہ فطرت (سنت) پر نہیں۔"

ضاحبِ نعلین ووِسادہ سیر ناعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:
 «أَنْصِتُ لِلْقِرَاءَةِ، فَإِنَّ فِي الصَّلاقِ شُغُلًا وَسَيَكُفِيكَ ذٰلِكَ الْإِمَامُ.» (حدیث:1273)
 «أَنْصِتُ لِلْقِرَاءَةِ، فَإِنَّ فِي الصَّلاقِ شُغُلًا وَسَيَكُفِيكَ ذٰلِكَ الْإِمَامُ.» (حدیث:1273)
 "قراءت کے لیے خاموش رہو، کیونکہ نماز میں ایک مشغولیت (وجوبِ حضورِ قلب) ہے اور شمصیں اِمام
 کی قراءت کا فی ہے۔"

ک حضرت عُبید الله بن مِقسم رحمه الله تعالی فرماتے ہیں: میں نے سیدناعبد الله بن عمر، سیدنازید بن ثابت اور سیدناجابر بن عبد الله تعالی عنهم سے قراءت خلف الامام کے بارے پوچھاتو اُنھوں نے فرمایا:

«لَا تَقُوراً خَلْفَ الْإِمَامِ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ.» (حدیث: 1278)

"امام کے بیجھے کسی بھی نماز میں قراءت نہ کرو۔"

ﷺ ابو جمرہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حبر اُمت سید ناعبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یو چھا: کیا میں قراءت کروں جب کہ امام میرے آگے ہے؟ اُنھوں نے فرمایا: "ننہیں۔" (حدیث:1282) الله الله الله الله الله الله تعالى عنها سے قراءت خلف الامام کے بارے پوچھاجا تا تو آپ فرماتے:

﴿ إِذَا صَلَّى أَحَلُ كُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ ...

"جب تم میں سے کوئی امام کے بیجھے نماز پڑھے تواُسے امام کی قراءت کافی ہے۔"

راوی کہتے ہیں: "آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی امام کے بیجھے تلاوت نہیں کرتے تھے۔"

(حدیث: 1283۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ مؤطا امام مالک، رقم الحدیث: 193، سنن دار قطنی، رقم الحدیث: 1488، سنن دار قطنی، رقم الحدیث: 193، سنن دار قطنی، رقم الحدیث: 1488، سنن کبری، ج:2، ص: 161، موطا امام محم، ص: 94)

نظر طحاوی: ایک شخص اُس وقت جماعت میں شرکت کے لیے پہنچاجب امام رکوع میں تھا تو ضرورت اور رکعت فوت ہونے کے خوف کے باجو دبالا تفاق اُسے کوئی رُکن ترک کرنے کی اِجازت نہیں۔ اگر وہ تکبیر تحریمہ نہ کہے یا قیام نہ کرے اور رکوع میں چلا جائے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اِس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مذکورہ صورت میں وہ شخص قراءت کیے بغیر رکوع میں شامل ہوگا۔ اگر مقتدی پر قراءت لازم ہوتی تو اُس کے بغیر رکوع میں شامل ہوگا۔ اگر مقتدی پر قراءت لازم ہوتی تو اُس کے بغیر رکوع میں شامل ہو گا۔ اگر مقتدی پر قراءت لازم ہوتی تو اُس کے بغیر رکوع میں شامل ہو گا۔ اگر مقتدی پر قراءت لازم ہوتی تو اُس کے بغیر رکوع میں شامل ہو تا۔

بعض دیگر فقہاکی طرف سے درج ذیل نظر بھی پیش کی گئی ہے:

اگر مقتدی اور امام کے لیے قراءت کا تھم یکسال ہوتا تو مقتدی کو بھی امام کی طرح جہری نمازوں میں جبر کا تھم ہوتا۔ بالا تفاق وہ جہرے تھم میں امام سے مختلف ہے تو نظر کا تقاضا ہے کہ وہ قراءت کے تھم میں بھی امام سے مختلف ہو۔

جوابات: ائمه ثلاثه رحمهم الله تعالی کی ذکر کرده روایات کے جوابات درج ذیل ہیں: روایت کے جوابات درج ذیل ہیں: روایت سے مقال کیا کہ سور ہ فاتحہ کا بیش منفر داور امام پر محمول ہے، مقتدی اِس میں شامل نہیں۔ یعنی اِس سے مراد

ہے کہ اگر تنہا نماز پڑھنے والا یا امامت کرانے والا سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اُس کی نماز ناقص ہے۔ درج ذیل اُمور مقتدی کے خارج ہونے پر دلیل ہیں:

- 1) اگر مقتدی کوشامل رکھیں تو یہ حدیث اُن دلائل کے معارض ہو گی جن میں مقتدی کو قراءت سے روکا گیاہے۔
- 2) سیرنا ابو درداءرضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسے کلمات نقل کیے، مگر اُنھوں نے مقتدی کو اِس تھم سے خارج قرار دیا ہے۔ بروایتِ کثیر بن مر ورحمہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے عرض کی:"یار سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! کیا ہر نماز میں قراءت ضروی ہے؟"آپ منگاللہ علی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا:"قراءت لازم ہوگئ۔"کثیر بن مرہ کہتے ہیں: سیرنا ابو درداءرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا:

«أُرِى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أُمَّ الْقَوْمَ فَقَدُ كَفَاهُمُ .» (مديث: 1253)

"میں سمجھتا ہوں کہ امام جب لو گوں کی امامت کرے تووہ اُنھیں ( قراءت سے ) کافی ہے۔"

اِس حدیث میں ہے کہ انصاری نے کہا: '' قراءت لازم ہو گئی۔'' آپ مَثَلَّاتِیْمِ مِن سَرِ مِی سَرِ دید نہیں فرمائی۔ اِس کے باوجو دسیدنا ابو در داءرضی اللہ تعالی عنہ یہی سمجھے ہیں کہ مقتدی اِس حکم سے خارج ہے۔

3) جب حدیث کے مطابق "مقتری کے لیے امام کی قراءت کا فی ہے" تو خاموشی کے باوجود گویا اُس نے قراءت کی ہے۔

روایت سیدنا عباده: سیرنا عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه کی روایت کے مطابق آپ

صَلَّا النَّهُمِّ نِهِ مَقَدَّدِيوِں كوسورة فاتحه برِ هنے كا حكم ديا۔ أن كى روايت كے جو ابات درج ذيل ہيں:

- 1) وہروایت آیت کریمہ نازل ہونے سے پہلے پر محمول ہے۔
- 2) وہ روایت آیتِ کریمہ اور احناف کے دلائل میں مذکور احادیث کے معارض ہے؛ لہذا مرجوح ہے۔

3) اُس کی سند میں کلام ہے، یہی وجہ ہے کہ شیخین رحمہااللہ تعالیٰ نے اُسے ذکر نہیں کیا، حالا نکہ اِمام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے رفع پدین کے دلائل جمع کرنے میں حریص تھے۔

قولِ سيدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوسائب رحمہ اللہ تعالی کو فرایا: "اے فارسی! (جب تم مقتدی ہو تو) سورہ فاتحہ دل میں میں پڑھ لیا کرو۔" (حدیث:1250) اِس کے جوابات درج ذیل ہیں:

- 1) سیدناابو در داءرضی الله تعالی عنه کا استدلال اِس روایت کے معارض ہے۔
- 2) "اِقْرَأُهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ" كامعنى : "تَكَبَّرُ ذَلِكَ وَتَذَكَّرُهُ فِي نَفْسِكَ " يَعَنَ تَم دل مِن أس كے معانی يرغور كرو۔
- 3) ابوسائب رحمہ اللہ تعالیٰ نے قراءت خلف الامام کو بعید سمجھا تبھی یہ سوال کیا۔ یہ اِستبعاد دلیل ہے کہ اُن کے ہاں قراءت خلف الامام معروف نہیں تھی۔

قولِ سيد ناعمر رضى الله تعالى عنه ولا تمر على الله تعالى عنه ولا كل كے تحت مذكور ہوا كه سيد ناعمر رضى الله تعالى عنه نے قراءت خلاف الامام كا حكم فرمايا۔ امام عبد الرزاق رحمہ الله تعالى نے اپنى مصنف ميں اِس كا برعكس نقل كيا ہے۔ آپ رضى الله تعالى عنه نے فرمايا:

«وَدِدُتُّ أَنَّ الَّذِي يَقُرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ حَجَرٌ.»

(مصنف عبد الرزاق، كتأب الصلوة، بأب القراءة خلف الامأم، دقعه الحديث: 2806) "ميں چاہتا ہوں كه امام كے بيچھے قراءت كرنے والے كے منه ميں پتھر ہو۔" لہذا آپ رضى الله تعالى عنه كى روايت سے استدلال درست نہيں۔

## بآب الخفض في الصلاة هل فيه تكبير

ر کوع وسجدہ میں جاتے ہوئے تکبیر مسنون ہونے سے متعلق ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔

بہلا **قول:** بعض ائمہ رحم اللہ تعالیٰ کے نزدیک رکوع اور سجدہ میں جاتے ہوئے تکبیر کہنا سنت نہیں۔

دلیل: سیدناعبد الرحمٰن بن ابزای رضی الله تعالی عنه نے رسول الله صَالَیْتُمْ کے ساتھ نماز اداکی۔ وہ فرماتے ہیں: «فَکَانَ لَا یُتِمَّدُ التَّکْبِیرَ.» (حدیث:1285)

يعنى آپ مَلْ عَلَيْهِم تمام انتقالات ميں تكبير نہيں كہتے تھے۔

**دلائل:** سیرناعبدالله بن مسعو در ضی الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے:

«أَنَا رَأَيُتُ رَسُولَ اللهِ طَلِيْتُكُمْ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ وَضَعٍ وَرَفَعٍ. قال: وَرَأَيْتُ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلَانِ ذَٰلِكَ.» (مديث:1288،1287)

نیز سیدنا ابو مسعود، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو موسی اشعری، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی آپ منگی آپ منظر طحاوی: بالا تفاق نماز میں وخول تکبیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ رکوع اور سجدہ سے اُٹھتے ہوئے، نیز قیام کی طرف جاتے ہوئے تکبیر مسنون ہونے پر بھی اتفاق ہے، جب کہ رکوع اور سجدہ میں جاتے ہوئے تکبیر مسنون

ہونے میں اختلاف ہے۔ مختلف فیہ کو متفق علیہ پر قیاس کرتے ہوئے نظر کا تقاضا ہے اِن انتقالات میں بھی تکبیر مسنون ہو۔

جواب: سیرناعبدالرحلی بن ابزای رضی الله تعالی عنه کی روایت کاجواب یہ ہے کہ باب میں مذکور کثیر روایت اس کے معارض ہیں؛ لہذاوہ مرجوح ہے۔ نیز اُس روایت میں "لا یُتِنم التکبیر" سے مراد ہے: "لمد یُتِنم الجھر به "یعنی پوری طرح جمر نہیں فرماتے تھے۔ یامراد ہے: "لمد یکم اُلتکبیر "یعنی تکبیر کولمبانہیں کرتے تھے۔

دراصل صحابہ گرام علیہم الرضوان کا مقصود اُن لوگوں کی تردید کرنا تھاجو کہتے کہ رکوع اور سجدہ میں جاتے ہوئے تکبیر نہیں کہی جائے گی، یہ مقصود نہیں تھا کہ رکوع سے اُٹھتے ہوئے «اَللّٰهُ اُٹیبَر» کہاجائے۔ اِسی طرح اہام طحاوی رحمہ اللّٰہ تعالی نے بھی یہ باب اِنھیں لوگوں کا موقف ردّ کرنے کے لیے قائم کیا ہے۔ رکوع سے اُٹھتے ہوئے تسمیع کی نفی مقصود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہام طحاوی نے ایک باب کا عنوان قائم کیا: "بَابُ الْاِمَامُ یَقُولُ سَمِعَ اللّٰهُ لِبَنْ حَمِدَهُ، هَلْ یَنْبَغِی لَهُ اَنْ یَقُولَ بَعْدَهَا رَبّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ أَمْرُ لَا ؟"

# بأب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل مع ذلك رفع أمر لا

ر کوع سے پہلے اور اُس کے بعد ہاتھ اُٹھانے کی سنیت میں ائمہ کر ام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔

دلائل: ﴿ سيرناعلى كرم الله تعالى وجهه الكريم فرماتے ہيں كه آپ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى كَرَمُ الله تعالى وجهه الكريم فرماتے ہيں كه آپ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ جب فرض نمازك ليے كھڑے ہوتے تو تكبير كہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں كو كند هوں تك اُٹھاتے۔ فرماتے ہيں:

« وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا فَرَغَ وَرَفَعَ مِنَ السَّجْدَتَيُنِ رَفَعَ يَدَيْهِ السُّجْدَتَيُنِ رَفَعَ يَدَيْهِ السُّجْدَتِيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ السُّجْدَتِيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ السُّجْدَتِيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ السَّجْدَتِيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ السَّجْدَتِيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ السَّجْدَتِيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ السَّجْدَتِيْنِ رَفَعَ عَلَيْهِ السَّعْدَيْنِ السَّجْدَتِيْنِ رَفَعَ عَنْ السَّخْدَيْنِ السَّعْدَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ السَّعْدَالَةُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ السَّعْدَيْنَ عَلَيْنَ السَّعْدَلُقَعْ عَلَى السَّعْدَالِقَ عَلَى السَّعْدِي اللَّهُ عَلَيْنِ الْعَلَىٰ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِكُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى السَّعْدِي الْعَلْمُ عَلَى السَّعْدَالِكُ عَلَى السَّعْدِي اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَالِكُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَالُولُكُ وَلَا عَلَى السَّلَالِكُ عَلَى السَّلَالِكُ عَلَى السَّلْعَالِي الْعُلْعَ عَلَى السَّلْعُلِكُ عَلَى السَّعْمُ عَلَى السَّلْعُ عَلَى السَلْعُ عَلَى السَّلَالِكُ عَلَى السَّلْعُ عَلَى السَّلَالِكُ عَلَيْنَ عَلَى السَّلَالِكُ عَلَى السَلْعُ الْعَلَى السَلْعُ عَلَى السَّلَالِكُ عَلَى السَلْعُ عَلَى السَلْعُ عَلَى السَلْعُ عَلَى الْعَلَالِقُ عَلَى الْعَلَالِكُ عَلَى الْعَلَالِكُ عَلَى الْعَلَالِكُ عَلَى السَلْعُولُ عَلَى الْعَلَالِكُ عَلَى السَلْعُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِكُولُ عَلَى الْعَلْعُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِلِهُ الْعَلَال

🖈 سيد ناعبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فرماتے ہيں:

«رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْلَيُّ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرُفَعُ يَكَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَنْ يَرُكُعُ، وَبَعْدَ مَا يَرُفَعُ، وَلا يَرُفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.» (صيف:1304)

 ضی الله تعالی عنه نے بھی اسی طرح نقل کیا۔ (حدیث:1309) اور سیدنا ابوہریرہ
 رضی الله تعالی عنه نے بھی تین مقامات پر رفع پدین روایت کیا۔ (حدیث:1312)

ام ابن ماجه رحمه الله تعالى نے سير ناانس بن مالک رضى الله تعالى عنه سے درج ذيل الفاظ نقل كيے:

﴿ أَنَّ النَّبِيِّ مُ اللَّهُ عَلَى يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاقِ، وَإِذَا رَكَعَ. » (سنن ابن ماجه)

ﷺ بقولِ محمد بن عمرو بن عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ سید نا ابو محمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر نو صحابہ علیہم الرضوان کی موجود گی میں بیان کیا کہ آپ مَلَّا لِلَّٰ اللَّٰ عَلَیْ اللَّٰ اللَّ اللهُ اللهُ

دو سر اقول: احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اُٹھانا سنت ہے، عام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نمازوں میں اِس کے علاوہ کسی موقع پر ہاتھ اُٹھانا سنت نہیں۔ مالکیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے مشہور قول کے مطابق تکبیر تحریمہ کے وقت کندھوں تک ہاتھ اُٹھانا مند وب ہے، اِس کے علاوہ رفع یدین مکروہ ہے۔ (الفقہ علی المذاہب الاربعہ)

**دلائل**: تعالی عنه سے مروی ہے:

«كَانَ النَّبِيُّ طَالِثُنَيُّ إِذَا كَبَّرَ لِا فُتِتَاحِ الصَّلَاقِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ إِبْهَامَاهُ قَرِيبًا مِنْ شَحْمَتَيُ أَذُنَيْهِ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ. » (مديث:1313)

﴿ سيدناعبدالله بن مسعودرضى الله تعالى عنه آپ مَلَ الله يَعْمُ كَا عَمْل مبارك يون بيان كرتے بين:
 ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَرُ فَعُ يَكَ يُهِ فِي أُوَّلِ تَكُبِيرَةٍ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ. » (حديث: 1316)

نیز امام تر مذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

«أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ طُلِطُنَيْهُ؟»

' کیا میں شمصیں رسول الله صَافِیْتِمْ کی نمازنه پڑھاؤں؟''راوی کہتے ہیں:

« فَصَلَّى، فَكَمْ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أُوَّلِ مَرَّةٍ. » (تنن 257:)

" پھر آپ نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی بار (تکبیر تحریمہ کے وقت) رفع یدین کیا۔"

امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل کیا کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے

تھے۔(مدیث:1328)

🖈 حضرت اسو در حمه الله تعالی کهتے ہیں:

«رَأَيُتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي أُوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ.» (مديث:1329)

اسم بن گلیب رحمہ اللہ تعالی نے سیدناعلی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے نقل کیا:
﴿ كَانَ يَرُفَعُ يَكَ يُهِ فِي أُوّلِ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاقِ ، ثُمَّرَ لَا يَرُفَعُ بَعُلُ . » (حدیث:1320)

🖈 حضرت مجاہدر حمد اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں:

«صَلَّيْتُ خَلْفَ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَكُمْ يَكُنْ يَرُفَعُ يَكَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولى مِنَ الصَّلَةِ.» (مديث:1323)

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کار فع یدین ترک کرنا اور دیگر صحابہ کر ام علیہم الرضوان کا اُس پر اِنکار نہ کرنا اِس بات کی دلیل ہے کہ رفع یدین مسنون نہیں۔

نظر طحاوی: بالا تفاق تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین سنت ہے اور دونوں سجدوں کے در میان تکبیر کے وقت سنت نہیں۔ رکوع اور سجدہ کی تکبیر کے وقت رفع یدین میں اختلاف ہے۔ تکبیر تحریمہ نماز کارُکن ہے اور دیگر تکبیرات نماز کے ارکان سے نہیں تو نظر کا تقاضا ہے کہ رکوع اور سجدہ کی تکبیرات کو دونوں سجدوں کے در میان والی تکبیر کے ساتھ ساتھ کے ساتھ۔

**جوابات**: رفع یدین کی سنیّت پرپیش کیے جانے والے دلائل کے جوابات درج ذیل ہیں: **روایتِ مولی المسلمین**: بروایتِ عاصم بن گلیب رحمہ اللّٰہ آپ کرم اللّٰہ تعالیٰ وجہہ سے مذکور ہوا

کہ آپ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ (حدیث:1320)

ابن الی زِنادعایہ الرحمہ نے آپ کرم اللّٰہ تعالیٰ وجہہ سے رفع یدین کی جوحدیث نقل کی، اُس میں دوا حمّال ہیں:

- 1) وہ روایت محفوظ نہیں ہے۔ عبر اللہ بن فضل رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے یہ حدیث نقل کی ، مگر اُس میں رفع پدین مذکور نہیں۔(حدیث:1322)
- 2) وہ روایت صحیح ہے، مگر بعد میں آپ کرم اللہ تعالی وجہہ کی رائے میہ قرار پائی تھی کہ رفع یدین منسوخ ہے۔ (حدیث:1320) ابن ابی زِناد رحمہ اللہ تعالی کی روایت کے مطابق آپ نے سر کار مُلَّا ﷺ کو رفع پرین کرتے دیکھا، پھر اُسے تبھی ترک کیاجب منسوخ سمجھتے تھے۔

روایت سیدنا ابن عمر: حضرت مجاہدر حمد الله تعالی نے روایت کیا کہ سیدنا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عند صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین فرماتے تھے۔ (حدیث: 1323)

آپرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع یدین کو تبھی ترک کیا جب جانتے تھے کہ وہ منسوخ ہو چکاہے۔ نوٹ: حضرت طاؤس رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کار صَّلَّا لَیْکِمْ کے وصال مبارک کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔ یہ نسخ کاعلم ہونے سے پہلے پر محمول ہے۔

روایت سیدناوائل: سیرناوائل رضی الله تعالی عنه کی روایت مرجوح ہے اور سیرنا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کی روایت مرجوح ہے اور سیرنا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه اُن سے پہلے اسلام لائے اور آپ منگی الله علی الله تعالی کی عنه کی روایت رائج ہے۔ ابن مسعود رضی الله تعالی عنه اُن سے پہلے اسلام لائے اور آپ منگی الله علی افغال کو خوب سمجھتے تھے۔ احادیث میں ہے کہ آپ منگی الله علی الله تعالی کے مامنے سیرنا قریب کھڑے ہونے کا حکم فرمایا۔ (حدیث:1326) یہی وجہ ہے کہ جب ابر اہیم نخعی رحمہ الله تعالی کے سامنے سیرنا وائل رضی الله تعالی عنه کی روایت پیش کی گئی تو انھوں نے فرمایا:

«إِنْ كَانَ وَائِلُّ رَآهُ مَرَّةً يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَقَلُ رَآهُ عَبْدُ اللهِ خَبْسِينَ مَرَّةً لَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ.» (مديث:1318)

ا شکال: مذکورہ حدیث کی سند متصل نہیں۔ ابر اہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے در میان ایک راوی کو حذف کیا ہے۔

#### جوابات: اس اشکال کے دوجو ابات ہیں:

- 1) سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری سند کے ساتھ رفع یدین کو ترک کرنا متصلاً بھی مروی ہے۔(حدیث:1316)
- 2) ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث منقطعاً روایت کریں وہ متصل سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔(رقم:1327)

روایت سیدنا ابوبریره: سیدنا ابوبریره رضی الله تعالی عنه سے به حدیث اساعیل بن عیاش نے صالح بن کیسان رحمہاالله تعالی کے حوالے سے نقل کی ہے۔ اہل جرح وتعدیل نے ذکر کیا کہ اساعیل بن عیاش رحمہ الله تعالی نے جو احادیث اہل شام سے روایت کیں وہ محفوظ ہیں اور جو اہل حجاز و اہل عراق و غیرہ سے نقل کیس وہ مخفوظ ہیں میکن تھی۔

**روایتِ سیدناانس**: سیرناانس رضی الله تعالی عنه سے به حدیث صرف عبد الوہاب ثقفی رحمه الله تعالی نے مرفوعاً نقل کی ہے، حفاظِ حدیث نے اِسے مو قوفاً روایت کیا ہے (سیرنا انس رضی الله تعالی عنه کا اپنا عمل نقل کیا ہے)؛ لہٰذا اِس سے استدلال درست نہیں۔

روایت سیدنا ابو میدین ابو میدساعدی رضی الله تعالی عنه سے یہ حدیث عبد الحمید بن جعفر رحمہ الله تعالی نے نقل کی ہے ، انھیں محد ثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ نیزیہ سند منقطع ہے ، کیونکہ دوسری سند سے وضاحت ہوتی ہے کہ محمہ بن عمرو بن عطاء رحمہ الله تعالی اور ابو حمید رضی الله تعالی عنه کے در میان ایک راوی مخدوف ہے ، جس کا علم نہیں۔ (حدیث: 1505) نیز دیگر صحابہ علیہم الرضوان کے تصدیق کرنے کا ذکر بھی فقط ابوعاصم رحمہ الله تعالی نے کیا ہے ، باقی راویوں نے اِس کا ذکر نہیں کیا۔

## بأب التطبيق في الركوع

اِس مسكه ميں ائمه كرام رحمهم الله تعالى كااختلاف ہے كه ركوع ميں ہاتھ كہاں ركھنے چاہييں؟

**دلیل:** حضرت علقمه اور حضرت اسودر حمها الله تعالی نے سیدنا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کی اِقتدا میں نماز ادا کی۔وہ فرماتے ہیں:

«ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكِبِنَا، فَضَرَبَ أَيْدِينَا، فَطَبَّقَ ثُمَّ طَبَّقَ بِيَدَيْهِ، فَجَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَلَبَّا صَلَّى قَالَ: هٰكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ عَلِيْقُيْنَ .» (مديث: 1333)

#### دلائل:

- ﴿ سيدناعمررض الله تعالى عنه نے فرمايا: ﴿ أَصِسُّوا فَقَلُ سُنَّتُ لَكُمُ الرُّكِبُ. » (حديث:1336)

ک سیدناابومسعود، سیدناابو حمید ساعدی، سیدناابو ہریرہ اور سیدناسعد بن ابی و قاص علیہم الرضوان نے بھی الیابی نقل کیا۔ (حدیث:1337 تا 1342)

نظر طحاوی: بالا تفاق سجدہ وغیرہ ارکانِ نماز میں اعضا کے در میان کشادگی کرنااور اُنھیں ایک دوسرے سے دُورر کھناسنت ہے۔ (جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے باب کے آخر میں متعدد احادیث نقل کی ہیں) اِسی طرح قیام میں تراوُح (باری باری دونوں پاؤں پر وزن ڈالنا) سنت ہے۔ مختلف فیہ کو متفق علیہ پر محمول کرتے ہوئے نظر کا تقاضا ہے کہ رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھناسنت ہو، کیونکہ اِس میں اعضا کے در میان کشادگی ہے، جب کہ 'خطبق'' میں اعضا کو ملانا ہے۔

جواب: باب کے شروع میں مذکور روایات کا جواب یہ ہے کہ رکوع میں رانوں کے در میان ہاتھ رکھنے کا حکم منسوخ ہے۔ حضرت مصعب بن سعد علیہ الرحمہ نے اپنے والد گرامی سید ناسعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نماز پڑھی اور رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹوں کے در میان رکھا تو اُنھوں نے فرمایا:
﴿ يَا بُنِي اَ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا، فَأُمِرُ نَا أَنْ نَضْرِ بَ بِالْأُ كُفِّ عَلَى الرَّ كَبِ . » (حدیث: 1342)

## باب مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزئ أقل منه

ر کوع و سجو د کی کم از کم مقدار میں ائمہ کر ام رحمهم الله تعالی کا اختلاف ہے۔

بہلا **قول:** بعض ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک رکوع و سجود کی کم از کم مقدار تین تسبیحات کاوفت ہے۔

دليل: سيدناعبدالله بن مسعودرضي الله تعالى عنه روايت كرتے ہيں كه آپ مَلَا لَيْمَ في فرمايا:

«إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي رُكُوعِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ" ثَلَاثًا فَقَدُ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَذَٰلِكَ أَدُنَاهُ، وَإِذَا قَالَ فِي سُجُودِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى" ثَلَاثًا فَقَدُ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَٰلِكَ أَدُنَاهُ.» أَدُنَاهُ، وَإِذَا قَالَ فِي سُجُودِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى" ثَلَاثًا فَقَدُ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَٰلِكَ أَدُنَاهُ.» (مديث:1356)

دليل: سيدنار فاعه بن رافع رضى الله تعالى عنه في نقل كيا كه ايك شخص في صاحب كوثر مَثَّ اللَّهُ يَّا مُكَا عنه ف سامنے نماز اداكى۔ آپ مَثَّ اللَّهُ يَّا فِي فَ اُسے نماز كاطريقه سكھايا، جس ميں إطمينان كے ساتھ ركوع و سجو د اور قومه وجلسه كرنے كا حكم ديا اور ديگر فرائض تعليم فرمائے۔ ازاں بعد فرمايا:

«فَإِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ فَقَلُ تَبَّتُ صَلَاتُكَ، وَمَا أَنْقَصْتَ مِنْ ذَٰلِكَ فَإِنَّمَا تُنْقِصُ مِنْ صَلَاتِكَ.»(مديث:1358)

اِس حدیث میں آپ مَنَّالِیَّا ہِمُ کَا دِیگر فرائض کے ساتھ سجدہ میں تین مرتبہ شبیح کا ذکر نہیں کیا، اگر تین مرتبہ شبیج فرض ہوتی تو آپ مَنَّالِیُّا ہِمِ بھی تعلیم فرماتے۔

**جواب**: سیدنا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے مروی حدیث میں آپ مَلَا الله عَلَمْ کے ارشادِ مبارک «وَذَلِكَ أَذَنَاهُ» سے اِستحباب وسُنیّت کا اونی درجه مراد ہے۔ یعنی اگر نمازی تین مرتبہ سے کم تنبیج کے توسنت ادانہیں ہوگی۔

## باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود

اِس بات میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ رکوع و سجود میں خاص کلمات کہنا سنت ہے یا نمازی کو اختیار ہے کہ کوئی بھی کلمات کہہ لے۔

بہلا قول: امام شافعی اور امام احمد رحمہاللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازی کے لیے رکوع و سجود میں کوئی کلمات معین نہیں۔وہ جو چاہے ذکر اور دعاکر سکتاہے۔

الكائل: هُ سيدنا ابو هريره رضى الله تعالى عنه مر فوعاً بيان كرتے عيں:
﴿ أَقُورُ مِمَا يَكُونُ الْعَبُدُ إِلَى اللهِ عَزَّوَ جَلَّ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُ وا الدُّعَاءَ.» (عديث:1377)

ﷺ نیز مولی المسلمین سیدناعلی کرم الله تعالی وجهه، أم المؤمنین سیده عائشه صدیقه اور سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنهم نے آپ مَلَا عَلَيْهِ عَلَمْ سے رکوع و سجو دیمیں مختلف کلمات نقل کیے۔ (حدیث:1373،1366،1361)

دو سرا قول: امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازی کے لیے رکوع میں تنبیج کہنا سنت ہے،البتہ سجدہ .....میں جوچاہے ذکر ودعا کر سکتا ہے۔

مولى المسلمين سيرناعلى كرم الله تعالى وجهه الكريم روايت كرتے بين كه مقصودِ كائنات مَثَلَ اللهُ عُلَمَ فَرمايا:

«نُهِيتُ أَنُ أَقْرَأُ وَأَنَا رَا كِعُّ أَوْ سَاجِلٌ. فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ
فَاجْتَهِ لُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمُد.» (مديث: 1365)

سيد ناعبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهماني بهي آپ مَلَّاللَّهُمُ سے ايساہي نقل كيا۔ (حديث:1366)

### **دلائل**: ﷺ سیرناعقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

لَمَّانَزَلَتُ {فَسَبِّحُ بِالْسُمِرَبِّكَ الْعَظِيمِ } [الواقعة: 74] قَالَ النَّبِيُّ عُلِلْظُيُّةُ: «الْجَعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمُ» وَلَمَّا نَزَلَتُ {سَبِّحِ السُمَرَرَبِّكَ الْأَعْلَى } [الأعلى: 1] قَالَ النَّبِيُّ عُلِلْظُيُّةُ: «الْجَعَلُوهَا فِي مُجُودِكُمُ» وَلَمَّا نَزَلَتُ {سَبِّحِ السُمَرَرَبِّكَ الْأَعْلَى } [الأعلى: 1] قَالَ النَّبِيُّ عُلِلْظُيُّةُ: «الْجَعَلُوهَا فِي مُجُودِكُمُ» وَلَمَّا نَزَلَتُ {سَبِّحِ السُمَرَرَبِّكَ الْأَعْلَى } [الأعلى: 1] قَالَ النَّبِيُّ عُلِلْظُيُّةُ: «الْجَعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمُ » (مديث: 1378)

#### 🖈 سيدناځذيفه رضي الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَيُّهُ يَقُولُ فِي رُكُوعِه: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" ثَلَاثًا، وَفِي سُجُودِه: "سُبُحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا".» (مديث:1382)

نظر طحاوی: بالا تفاق تکبیر تحریمه، تکبیراتِ انتقال اور تشهدوغیره اذکار شریعت کی طرف سے مقرر ہیں اور نمازی کو اِن کے بہم معنی ہوں۔ البتہ تعد اُنجره میں تشهد کے بعد اِجازت نہیں، اگرچہ وہ اِن کے ہم معنی ہوں۔ البتہ تعد اُنجره میں تشهد کے بعد اِجازت ہے کہ جو چاہے ماثور دعا پڑھے، کیونکہ آپ مَلَّ اللَّهُ اِن بارے نمازی کو اختیار دیا ہے۔ (حدیث: 1383) مختلف فیہ کو متفق علیہ پر قیاس کرتے ہوئے نظر کا تقاضا ہے کہ رکوع و ہجود میں بھی ذکر معین ہو اور نمازی کو اُس میں تبد ملی کی اجازت نہ ہو۔

جوابات: جن احادیث میں رکوع و سجود سے متعلق مختلف ادعیہ واذکار کا ذکر ہے، اُن کے جوابات درج ذیل ہیں:

1) وہ اذکار قول ثانی و ثالث کے تحت مذکور آیات واحادیث سے پہلے کے ہیں؛ لہذا منسوخ ہیں۔

اعتراض: امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی مؤیدہ احادیث کو منسوخ قرار دینا درست نہیں، کیونکہ

بعض روایات میں ہے کہ آپ منگا طیا ہے کی علالت کے باعث صحابہ کرام علیهم الرضوان سید ناصدیق اکبر

رضی اللہ تعالی عنہ کی اِقتدامیں نماز اداکر رہے تھے، آپ منگا طیا ہے کے جرو کیاک کا پر دہ ہٹایا اور وہ کلمات

ارشاد فرمائے۔ (حدیث: 1366)

جواب: أن روایات میں یہ تصریح نہیں کہ مذکورہ کلمات مرض وفات میں اِرشاد فرمائے۔ ممکن ہے کہ پہلے کسی علالت کے دوران ارشاد فرمائے ہوں، بعد میں صحت یابی کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی ہو۔ جس طرح امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک "أما الرکوع النے" (حدیث:1365) رکوع میں مختلف دعاؤں کی اِجازت کے لیے ناتخ ہے، اِسی طرح ہمارے نزدیک آیت کریمہ سجدہ میں دعاؤں کی اِجازت کے لیے ناتخ ہے۔

- 2) وہ نوافل پر محمول ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان قادری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: "قومہ و جلسہ
  (اِسی طرح رکوع و بجود) کے اذکارِ طویلہ نوافل پر محمول ہیں، ولہذاہمارے ائمہ فرائض میں اُنھیں
  مسنون نہیں جانتے ، اور شک نہیں کہ فرائض میں تطویل فاحش خلاف سنّت ہے اور امام کے لیے
  توقطعاً ممنوع، جب کہ مقتدیوں میں کسی پر بھی گراں ہو، ہاں! منفر د بعض کلماتِ ما ثورہ بڑھائے تو حرج
  بھی نہیں، یوں ہی اِمام بھی جب کہ مقتدی محصور (چند) اور سب راضی ہوں، رہا مقتدی وہ آپ ہی
  اتباع امام کرے گا، اگر امام کے، کے ورنہ نہیں۔ (فتاوی رضویہ، ج:6، ص:60، مسئلہ:408)
- 3) وہ بیانِ جواز پر محمول ہیں۔ یعنی آپ سَلَّاتَیْمُ بعض او قات بیان جواز کے لیے مختلف دعائیہ کلمات پڑھتے تھے، وہ مسنون نہیں ہیں۔

# باب الإمام يقول سبع الله لبن حمده هل ينبغي له أن يقول بعدها ربّنا ولك الحمد أمر لا

اِس مسله میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ امام کے لیے رکوع سے اُٹھنے کے بعد "رَبَّنَاً وَلَکَ الْحَمْدِ" کہناسنت ہے یا نہیں۔

بہلا قول: امام اعظم اور امام مالک رحمها اللہ تعالی کے نزدیک رکوع سے اُٹھنے میں اِمام کے لیے "سَبعَ اللّٰهُ لِمَنَ حَمِدَةٌ " کہنا، مقتدی کے لیے "اَللّٰهُ لِمَنَّ وَبَّنَا وَلکَ الْحَمْد " کہنا اور منفر دکے لیے دونوں کہنا سنت ہے۔ (ملخص از بہار شریعت، ج:1، ص:527)

نوٹ: صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھا: "رَبَّنَا لک الْحَمْل " سے بھی سنت اداہو جاتی ہے، مگر "واؤ" ہونا بہتر ہے اور "اَللَّهُ مَّ "ہونا إس سے بہتر، اور سب میں بہتر ہے کہ دونوں ہوں۔ "مزید لکھا: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَجِهِ لَهُ اللَّهُ لِمَنْ حَجِهِ لَهُ اللَّهُ لِمَنْ عَبِي لَا اللَّهُ لِمَنْ عَبِي لَا اللَّهُ لِمَنْ عَبِي اللَّهُ لِمَنْ اللَّهُ لِمَنْ عَبِي اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

**دلائل:** همیں کہ رسول الله مَالَّا اَیْوموسیٰ اشعری رضی الله تعالیٰ عنه کہتے ہیں کہ رسول الله مَالَّا اَیُّنَا مِ میں مماز سکھائی تو اِر شاد فرمایا:

«إِذَاكَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَارَكَعَ فَأَرُكَعُوا، وَاذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا، وَإِذَا قَالَ: "سَعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" فَقُولُوا: "اللهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُد"، يَسْمَعِ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مُظْلِظُهُ : سَعِ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. » (مديث:1386)

🖈 سيد ناابو ہريره رضى الله تعالىٰ عنه رسول رحت صَلَّى اللهُ عنه كرتے ہيں:

«إِذَا قَالَ الْإِمَامُ "سَبِعَ اللهُ لِمَنْ حَبِدَهُ" فَقُولُوا: "اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَهُد"، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.» (مديث:1391)

دیگر محد ثین رحم الله تعالی نے بیر مفہوم سیدنا انس ، سیدنا ابوسعید خُدری اور اُم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنہم سے بھی نقل کیا۔ (امانی الاحبار)

اِن احادیث میں آپ مَنَّا اَیْنِ اَ امام اور مقتدی کے حق میں کلمات کی تقسیم فرمائی ہے اور تقسیم شراکت کے منافی ہے۔

دلائل: ﴿ سيدنا ابوہريره رضى الله تعالى عنه آپ مَنَّا اللَّهُ مَّ كَبارِ نَقْلَ كَرِتَ بِين: «كَانَ إِذَا قَالَ: "سَبِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَبِدَهُ" قَالَ: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُثُ "» (حديث: 1398)

اُم المؤمنین سیده عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاسے مروی ہے کہ رسول اللہ مثَّلَ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَهِدِ مبارک میں سورج گر ہن ہوا۔ آپ مَّلَ اللَّهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَ

"فَلَمَّارَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.»" (مديث:1399)

🖈 سیدناعبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهمانے بھی آپ متالطینیم سے ایساہی نقل کیا۔ (حدیث:1400)

**جواب**: امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے کہا: سیرنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے بیر ثابت نہیں ہوتا کہ "رَبَّنَا وَلَکَ الْحَمُن " کہنا مقتری کے ساتھ

خاص ہے۔ بالا تفاق منفر دکے لیے تسمیع و تحمید دونوں سنت ہیں۔ جس طرح اِس حدیث سے منفر دکے حق میں دونوں کلمات کہنے کی نفی نہیں ہوتی، اِسی طرح امام کے حق میں بھی دونوں کلمات کہنے کی نفی نہیں ہوتی۔

نظر طحاوی: ارکان نماز اور مفسدات و مکر وہاتِ نماز میں امام اور منفر د کے احکام یکساں ہیں، نظر کا تقاضا ہے کہ وہ تسمیع و تخمید کے حکم میں یکسال ہوں۔ جس طرح منفر د کے لیے دونوں مسنون ہیں، اِسی طرح امام کے لیے کہ وہ تسمیع و تخمید کے حکم میں یکسال ہوں۔ جس طرح منفر د کے لیے دونوں مسنون ہوں۔ لیے بھی دونوں مسنون ہوں۔

امام اعظم كى طرف سے جوابات: احناف نے امام اعظم رضى الله تعالى عنه كى طرف سے ديگرائمه رحم الله تعالى ك درج ذيل جوابات ذكركيد:

حدیث سیدنا ابوبریره: سیدنا ابوبریره رضی الله تعالی عنه کی روایت کے متعدد جو ابات ہیں:

- 1) اِس میں تصریح نہیں کہ آپ مَلَّالَیْکِمْ اِمامت کی حالت میں تسمیع و تحمید کو جمع فرماتے تھے۔
- 2) اگریہ کہا جائے اکثر او قات آپ مَثَلَّاتِيَّا امام ہوتے تھے؛ لہٰذاااِس حدیث سے اِمامت کی حالت میں دونوں کو جمع کرنا ثابت ہو تاہے تو ہم اِسے بیان جوازیر محمول کریں گے۔
- 3) سیرنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: "میری نماز آپ مَلَّا لِیْکِمْ کی نماز کے بہت زیادہ مشابہ ہے۔" اِس سے تکبیرات انتقال وغیرہ میں مشابہت مراد ہے۔ جیسا کہ حدیث: 1297 میں گزرا۔

حدیثِ أَمِّ المؤمنین: أم المؤمنین رضی الله تعالی عنها نے گر بهن کی نماز میں بیہ کلمات پڑھنا نقل کیا۔ آپ مَالَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ عَلِیْ عَلَیْ عَیْ عَلَیْ عَلِیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلِیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلِیْ عَلَیْ عَلَیْ ع

قولِ اهام كى وجه قرجيح: احناف كه بال فتوى امام اعظم رضى الله تعالى عنه كه قول پر هم، وجه ترجيع يه على الله تعالى عامتدل كيا به ، وجه ترجيح يه به امام اعظم نے قولی حدیث سے استدلال كيا به ، جب كه دیگر ائمه رحمهم الله تعالى كامتدل احادیث فعالیه بین ـ ضابطه به كه تعارض كے وقت قول كو فعل يرتر جي حاصل ہوتی ہے۔

جوابِ نظر طحاوی: امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ إمام اور منفر دکے تمام احکام یکسال ہیں۔
اس کاجواب ہے ہے کہ تحمید کے مسئلہ میں إمام کو منفر دپر قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ منفر دشمیع کے ساتھ خود کو حمد کی ترغیب دلا تاہے؛ لہذا اُس کے لیے اِس کے بعد تحمید سنت ہے، جب کہ امام تسمیع کے ساتھ مقتد یوں کو حمد کی ترغیب دلا تاہے، یوں وہ بھلائی کی طرف دعوت دینے کے سبب تحمید کے کلمات کے بغیر ہی اُن کا ثواب یالیتا ہے۔ (ملخص از ہدایہ)

## بأب القنوت في صلاة الفجر وغيرها

وِتر کے علاوہ نمازوں میں قنوت پڑھنے سے متعلق ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔

دلائل: ﴿ سيدناابو ہريرہ رضى الله تعالىٰ عنه سے مروى ہے كه رسول الله مَثَلَّا اللهُ عَمَانِ فَجَر ميں ركوع سے سرانور أَمُّانِ فَيْ بعد حالتِ قيام ميں درج ذيل دعا پڙھتے:

«اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بُنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بُنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بُنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلُهَا عَلَيْهِمُ كَسِنِي وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطُأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلُهَا عَلَيْهِمُ كَسِنِي وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ الْعُنْ لِحُيَانَ وَرِعُلًا وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.» (مديث: 1401)

نیز سیدناعبد الله بن عمر اور سیدناعبد الرحمٰن بن ابی بکر رضی الله تعالی عنهم نے بھی رکوع کے بعد قنوت پڑھنا نقل کیاہے۔(حدیث:1407،حدیث:1408)

دو سر اقول: امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازِ فجر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھنامستحب ہے۔ امام ...... اور مقتدی آہتہ آواز سے قنوت پڑھیں گے۔

دليل: سيرنانس بن مالك رضى الله تعالى عنه نے فرمايا:

" إِنَّهَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِيَ اللهُ عَلَيْكُ الرَّكَعَةِ شَهْرًا. "راوى كَهَتَ بَيْ كَهُ مِين نَه يوچِها: "پهر قنوت كى كيفيت كياہے?" تواُنھوں نے فرمايا: "ركوع سے پہلے۔" (حدیث:1418)

تیسر اقول: احناف رحمهم الله تعالی کے نزدیک نمازِ وتر میں قنوت پڑھنا واجب ہے۔ وتر کے علاوہ کسی جسی نماز میں قنوت پڑھنا واجب ہے۔ وتر کے علاوہ کسی جسی نماز میں قنوت پڑھنا ممنوع ہے۔ البتہ اگر معاذ الله مسلمانوں کو کوئی بڑا حادثہ پیش آئے تو نمازِ فجر کی دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھی جاسکتی ہے۔ امام کوچا ہیے کہ آہتہ آواز سے قنوت پڑھے اور مقتدی بھی دعامیں مشغول رہیں، ہاں! اگر امام بآوازِ بلند پڑھے تو مقتدی آہتہ آواز سے آمین کہیں، کہ نماز میں بآوازِ بلند آمین کہنا مکروہ ہے۔ (ملخص از قاوی رضوبی، ج: ۲، مسئلہ: ۱۰۹۱)

امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی نماز وتر کے علاوہ قنوت نہیں پڑھی جائے گی، البتہ کسی بڑی مصیبت کی صورت میں تمام نمازوں میں قنوت پڑھی جاسکتی ہے۔

نوٹ: امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے متقد مین احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول راجح قرار دیاہے کہ وتر کے علاوہ نمازوں میں قنوت مطلقاً ممنوع ہے،خواہ امن کی حالت ہو یاخوف وجنگ کی۔

دلائل: احناف رحمهم الله تعالى نے متعدد احادیثِ مر فوعہ اور اکابر صحابہ علیهم الرضوان کے اقوال وعمل سے استدلال کیاہے۔

احاديث مرفوعم: ﴿ سيرناعبرالله بن مسعودرض الله تعالى عنه فرماتي بين: «لَمْ يَقُنُتِ النَّبِيُّ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَنْدُتُ قَبُلَهُ وَلَا بَعُدَهُ.» (مديث:1430)

سید ناعبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے نماز فجر میں قنوت پڑھنے کے بارے یو چھا گیا تو اُنھوں نے فرمایا: «مَا شَهِانْتُ وَمَا رَأَيْتُ.» (حدیث:1433)

یعنی قنوت منسوخ ہونے کے بعد نہ تو میں میری موجودگی میں قنوت پڑھی گئی اور نہ میں نے کسی کو پڑھتے دیکھا۔ ک سیدناطارق بن اَشَیمُ رضی الله تعالی عنه کے صاحبز اوے نے اُن سے پوچھا: "آپ نے رسول الله مَنَّالَّیْمِ اُللهِ مَنَّالَّالِیْمِ اللهِ مَنَّالَّالِیْمِ اللهِ مَنَّالِلْیَمِ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْمُ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، کیاوہ قنوت پڑھتے تھے؟" اُنھوں نے فرمایا: «أَیْ اِللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ا

عمل فاروق اعظم: متعدد روایات میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر میں قنوت پڑھتے ہے، اِسی طرح متعدد راویوں نے نقل کیا کہ آپ قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ براویتِ امام اعظم حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے درج ذیل الفاظ منقول ہیں، جن سے روایات میں تطبیق اور حقیقی صورت حال کی وضاحت ہو جاتی ہے: «کَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِذَا حَارَبَ قَنَتَ، وَإِذَا لَمُ یُحَارِبُ لَمُ یَقُنُثُ.» (حدیث: 1454)

عمل مولی المسلمین: سیرناعلی کرم الله تعالی وجهه نماز فجر اور مغرب میں قنوت پڑھتے تھے۔ اِس کی وضاحت کرتے ہوئے ابر اہیم نخعی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں:

«كَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهُ إِنَّهَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ مُحَارِبًا.» (مديث:1459)

نیز آپ کرم اللہ تعالی وجہہ نمازِ مغرب میں بھی قنوت پڑھتے تھے۔ بالا تفاق عام حالات میں مغرب میں قنوت پڑھناممنوع ہے؛ لہٰذا آپ کافجر میں قنوت پڑھنا بھی حالت جنگ پر ہی محمول ہے۔

عمل حبر أمّت: ابورجاء رحمه الله تعالى نے نقل كيا كه سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنها فجر ميں فنوت پڑھتے تھے۔ (حدیث: 1462) جب كه سعید بن جُبیر رحمه الله تعالى وغیر ہ نے نقل كيا كه آپ فجر میں قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ (حدیث: 1465)

امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابور جاءعلیہ الرحمہ نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں نماز ادا کی اُس وفت وہ مولی المسلمین کرم اللہ تعالی وجہہ کی طرف سے بھر ہ کے حاکم تھے، جب کہ سعید بن جُمیر رحمہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ مکہ مکر مہذاد ھا اللہ شرفًا میں آپ کے گھر پر نماز ادا کی۔ روایات کو جمع کرنے سے

یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ آپ بھی فاروق اعظم اور مولی المسلمین رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح حالت جنگ میں قنوت پڑھتے تھے اور عام حالات میں قنوت نہیں پڑھتے تھے۔

نوٹ: فاروق اعظم ، مولی المسلمین اور حبر اُمت رضی الله تعالی عنهم کے عمل سے معلوم ہوا کہ اُن کے نزدیک آیت کریمہ سے قنوت کامعمول منسوخ ہو گیا،البتہ حالت جنگ میں اُس کی مشر وعیت باقی ہے۔

### ديگر صحابه كا معمول: حضرت الودر حمد الله تعالى فرماتے ہيں:

«كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوْتِ إِلَّا الْوِتْرَ، فَإِلَّهُ كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ.» (مديث:1469)

نیز سیرناابو در داء، سیرناعبد الله بن عمر اور سیدناعبد الله بن زُبیر رضی الله تعالی عنهم بھی فجر میں قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ (حدیث: 1472 تا 1475)

نوٹ: سیدناعمررضی اللہ تعالی عنہ کے دورِ خلافت میں بیشتر او قات کفارسے جہاد جاری رہا، اِس کے باوجو دسیر نا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ اِسی طرح سید نا ابو در داء رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قنوت کا انکار کیا، اور سید نا ابن زُبیر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے دورِ خلافت میں قنوت نہیں پڑھتے تھے، حالا نکہ اُن کا دور بھی حالت جنگ میں ہی گزرا۔ معلوم ہو ااِن حضر ات کے نزدیک آیت کریمہ مطلقاً قنوت کے لیے ناسخ ہے اور حالت جنگ میں بھی قنوت نہیں پڑھی جائے گی۔

نظر طحاوی: بالا تفاق نماز ظهر اور عصر میں قنوت مطلقاً مشروع نہیں، خواہ عام حالات ہوں یا جنگ کے،
اور بالا تفاق و ترمیس تمام حالات میں قنوت پڑھی جائے گی، اِس میں بھی حالات کا کوئی اثر نہیں۔ مختلف فیہ کو متفق علیہ پر قیاس کرتے ہوئے نظر کا تقاضا ہے کہ فجر میں بھی قنوت مطلقاً ممنوع ہو اور اس میں حالات کا کوئی اثر نہ ہو۔

**اثباتِ قنوت والی روایات کے جوابات**: جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نمازِ فجر میں قنوت پڑھناذ کر کیااُن کی روایات میں غور سے معلوم ہو تاہے کہ اُن کے نزدیک بھی قنوت منسوخ ہو چکی۔ مثلاً

سیر ناعبد الله بن مسعو در ضی الله تعالی عنه نے قنوت پڑھناروایت کیا۔ (حدیث: 1411) پھر آپ سے اِس کا منسوخ ہونا بھی مروی ہے، جبیبا کہ احناف رحمہم الله تعالی کے دلائل کے تحت مذکور ہوا۔

اِسی طرح سیدناابن عمررضی الله تعالی عنهانے فجر میں قنوت پڑھنا نقل کیااوریہ بھی روایت کیا کہ آیت کریمہ کے ساتھ الله تعالی نے اِسے منسوخ فرمادیا۔ (حدیث:1407) یہی وجہ ہے کہ آپ رضی الله تعالی عنه نہ صرف یہ کہ فجر میں خود قنوت نہیں پڑھتے تھے، بلکہ قنوت پڑھنے پر انکار فرماتے تھے۔ (حدیث:1434)

یوں ہی سیرناعبد الرحمٰن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قنوت پڑھناروایت کیا اور ذکر کیا کہ آیت کریمہ کے ذریعے قنوت منسوخ ہوگئی۔ مزید فرماتے ہیں:

" فَمَا دَعَا رَسُولُ اللهِ خَلِيْظَةً بِدُعَاءٍ عَلَى أَحَدٍ " (مديث: 1408)

سیدناانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا کہ آپ منگالیا ہم وصال پاک تک فجر میں قنوت پڑھتے سے ، مگر اُن کی روایات مضطرب ہیں۔ کسی میں ہے صرف تیس دن قنوت پڑھی، کسی میں ہے ہیں دن پڑھی، ایک روایات مضطرب ہیں قنوت پڑھئے کا بھی ذکر ہے۔ جب آپ کی روایات مضطرب ہیں تو اُن سے استدلال درست نہیں۔

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قنوت پڑھناروایت کیا اور اُن سے منقول ہے کہ وہ آپ مَنَّی اللّٰیْکِمْ کے وصال کے بعد بھی قنوت پڑھتے۔(حدیث:1436) اِس کا جو اب یہ ہے کہ ممکن ہے سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قنوت منسوخ ہونے کا علم نہ ہو اہو۔ نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عشامیں قنوت پڑھنا بھی روایت کیا۔(حدیث:1404) بالا تفاق عشامیں قنوت منسوخ ہو چکی ہے تو فخر میں بھی منسوخ ہے۔

## باب مايبداً بوضعه في السجود اليدين أو الركبتين

اِس مسکلہ میں ائمہ کر ام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے زمین پر رکھنا سنت ہے یاہاتھ۔

دلائل: ﴿ حَضِ تَا فَعَ عَلَيهِ الرَّمَهِ سِيرِنَاعَبِدِ اللهُ بَنَ عَمِرُ ضَ اللهُ تَعَالَىٰ عَهَا كَ بِارِ عَ كَهَمَ بِينَ:

﴿ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَلَ بَكَأً بِوَضِعِ يَكَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وَكَانَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْظَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْظَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْظَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْظَيْنَا النَّبِي عَلَيْظَيْنَا اللَّهِ عَلَيْظَيْنَا اللَّهِ عَلَيْظَيْنَا اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

الله على الله تعالى عنه نقل كرتے بين كه شافع كناه كاران مَنَا لَيْنِمْ نَ فَرَمَايا: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُ كُمْ فَلا يَبْرُكُ كَمَا يَبُرُكُ الْبَعِيرُ، وَلَكِنُ يَضَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ.» (مديث: 1478)

اشكال: درج بالاروايت كے دونوں جملوں ميں تعارض ہے۔ اولاً آپ صَلَّى اَيُّا اِنْ اَنْ اَونت كى طرح نہ بيٹھے۔"اُونٹ بيٹھے۔"اُونٹ بيٹھے۔ "اُونٹ بيٹھے۔ وائد بيٹھے۔ "اُونٹ بيٹھے۔ وائد بيٹھے۔ اُونٹ ہے۔ اُونٹ ہے۔

جواب: جانوروں کے چار گھٹنے ہوتے ہیں، دوہا تھوں میں اور دوپاؤں میں، جب کہ انسانوں کے دو گھٹنے ہوتے ہیں، دوہا تھوں میں اور دوپاؤں میں، جب کہ انسانوں کے دو گھٹنے ہوتے ہیں۔ حدیث کامفہوم ہے:"تم سجدہ میں جاتے وقت اُونٹ کی طرح گھٹنے والے اعضا (ٹائلیں) پہلے نہ رکھو، بلکہ وہ اعضا (ہاتھ) پہلے رکھو جن میں گھٹنے نہیں ہیں۔"

دلائل: ☆ سيدناابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

«إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمُ فَلْيَبُدَأُ بِرُكُبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَلا يَبْرُكُ بُرُوكَ الْفَحْلِ.» (مديث:1480)

﴿ سيدناواكل بن حجر رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے:
 ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِوَضْعِ رُكُبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. ﴾ (حديث: 1481)

ک امیر المؤمنین سیدناعمراور سیدناعبداللّٰہ بن مسعود رضی اللّہ تعالیٰ عنهما بھی سجدہ میں جاتے ہوئے گھٹنے پہلے ز زمین پرر کھتے تھے۔ (حدیث:1490،1490)

**وجه ترجیح:** سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں تعارض ہے، جب کہ سیدنا واکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تعارض سے محفوظ ہے؛ الہذابیرانج ہے۔

نظر طحاوی: نمازی کوسات اعضالینی چرے، ہاتھوں، گھٹنوں اور پاؤں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ بالا تفاق ان میں سے سر کوسب سے آخر میں زمین پر رکھنا اور سب سے پہلے اُٹھانا سنت ہے۔ معلوم ہوا کہ اعضا کو اُٹھانے کی ترتیب رکھنے کے برعکس ہے۔ جب بالا تفاق سجدہ سے اُٹھتے ہوئے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اُٹھانا سنت ہے تو نظر کا تقاضا ہے کہ رکھنے کا حکم اِس کے برعکس ہو اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھنا سنت ہو۔

## باب وضع اليدين في السجود أين ينبغي أن يكون

سجدہ میں ہاتھ رکھنے کے مسنون مقام سے متعلق ائمہ کر ام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔

بہلا قول: امام شافعی اور امام احمد رحمہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سجدہ میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھنا سنت ہے۔

**دلیل**: سیدناابو نمید ساعدی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

«إِنَّ رَسُولَ اللهِ طُلِظُنَيُّ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمُكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ، وَنَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَضَعَ كَفَّيْهِ حَنْ وَنَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ،

دلائل: ك سيدناوا كل بن حجررضي الله تعالى عنه فرماتي بين:

«صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ طَلِّمَا فَكَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ وَجُهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ.» (حديث:1496)

ابواسحاق عليه الرحمه كهتے ہيں كه ميں نے سير نابراء بن عازب رض الله تعالى عنه سے بوچھا: رسول الله مَا لَيُّتُمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْتُهُمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الل

**وجه ترجیح:** جوحفرات تکبیر تحریمہ کے وقت کندھوں تک رفع یدین کے قائل ہیں وہ سجدہ میں بھی ہاتھ کندھوں تک رفع یدین کے قائل ہیں وہ سجدہ میں بھی ہاتھ کندھوں کے برابر رکھنے کو سنت قرار دیتے ہیں اور جو تحریمہ کے وقت کانوں تک اُٹھانے کے قائل ہیں وہ سجدہ میں بھی سر کو ہاتھوں کے در میان رکھنا افضل قرار دیتے ہیں۔ باب د فع الیدین فی افتتاح الصلاة اللی اُین یُبلغ بھما میں قول ثانی کی ترجیح ثابت ہو چکی؛ لہذا اِس مسئلہ میں بھی وہ راجے ہے۔

### بأب صفة الجلوس في الصلاة كيف هو

تشہد کے لیے بیٹھنے کے مسنون طریقے کے بارے ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کا اختلاف ہے۔

بہلا قول: امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز میں بیٹھنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ نمازی دایاں پاؤں ...... مستحب ہے۔ مستحب ہے۔

**دلیل:** سیدناعبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما نماز میس دایان پاؤن کھڑ اکرتے، بایان بچھالیتے اور بائیس سُرین پر بیٹھتے۔(حدیث:1498) آپ رضی الله تعالی عنه نے اِسے سنت قرار دیا۔(حدیث:1499)

دوسمرا قول: امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخری قعدہ کے علاوہ جلسات میں بایاں پاؤں بچھا کر اُس بر بیٹے است ہے۔ یعنی آخری قعدہ کے علاوہ جلسات میں "اِفْتِو اش" اور پر بیٹے نا است ہے۔ یعنی آخری قعدہ کے علاوہ جلسات میں "اِفْتِو اش" اور آخری قعدہ میں "تَوَدُّک" سنت ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چاریا تین رکعات والی نماز کے آخری قعدہ میں "تَوَدُّک" سنت ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چاریا تین رکعات والی نماز کے آخری قعدہ میں "تَوَدُّک" سنت ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ سنت ہے۔ (منحص از الفقہ علی المذاہب الاربعہ)

**دلیل:** سیرنا ابو ٹمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجود گی میں اُن کی تصدیق کے ساتھ شاہِ عرب وعجم مَلَّالِتَّائِمٌ کے بیٹھنے کاطریقہ نقل کرتے ہوئے فرمایا:

«كَانَ فِي الْجِلْسَةِ الْأُولَى يَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْلَى، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّيْسُلَى، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّيْسُلِي، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ.» الَّتِي يَكُونُ فِي آخِرِهَا التَّسُلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسُلِي، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ.» النَّيْ يَكُونُ فِي آخِرِهَا التَّسُلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسُلِي، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ.» (مديث:1500)

تیسر اقول: احناف رحمهم الله تعالی کے نزدیک مرد کے لیے نماز میں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بایاں است سلم اللہ تعالی کے نزدیک مرد کے لیے نماز میں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر سرین اُس پرر کھے، دایاں پاؤں کھڑار کھے اوراُس کی انگلیاں قبلہ رُخ کرے۔ پاؤں بچھا کر سرین اُس پرر کھے، دایاں پاؤں کھڑار کھے اوراُس کی انگلیاں قبلہ رُخ کرے۔ (بہارشریعت، ج:1، ص:530)

دليل: سيدناوائل بن حجررض الله تعالى عنه نے آپ مَثَّلَ اللهُ عَلَيْهِمْ كَ بِيحِي نماز اداكى ـ وه فرماتے ہيں:

«فَكَمَّا قَعَلَ لِلتَّشَهُّ فِي فَرَشَ رِجُلَهُ الْيُسُلِ ى ثُمَّ قَعَلَ عَلَيْهَا...» (حديث: 1503)

نوٹ: سيدناوائل رضى الله تعالى عنه كى حديث سے قعدة اخيره پر استدلال يوں كيا جائے گا كه اُنھوں نے پہلے يا

دوسرے قعدہ کی تفریق نہیں کی، معلوم ہوا اُنھوں نے آپ مَنْ اِنْیَا ہُم کو دونوں قعدوں میں ایساہی کرتے دیکھاتھا۔

امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اِس حدیث میں: " ثُمَّ جَعَلَ یَکْعُو بِالْأُخُولٰی " (پھر آپ مَنَّا لَٰنِیْ اِنْ اَنْکُی کے ساتھ دعا کرنے لگے ) کے الفاظ اِس بات پر دلیل ہیں کہ قعدہ اخیرہ مرادہ، کیونکہ دعا آخری قعدہ میں ہی ہوتی ہے۔ شار حین نے لکھا کہ اگر حدیث پاک میں "یں عو" "گیشید" کے معنی میں ہوتو آخری قعدہ ہونے پریہ استدلال تام نہیں۔

**9 جہ تر جیح**: سیر ناابو مُحیدر ضی اللہ تعالی عنہ سے مُحمہ بن عمر ورحمہ اللہ تعالی نے دونوں قعد وں کا حکم الگ الگ بیان کیا ہے، یہ سند منقطع ہے اور مخذوف راوی معلوم نہیں۔ (حدیث:1505) آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے سندِ متصل کے ساتھ جو روایت منقول ہے اُس میں دونوں قعد وں کی تفصیل نہیں۔(حدیث:1506) نیز حضرت ابو مُحیدر ضی اللہ تعالی عنہ سے متصل سند کے ساتھ مر فوعاً افتر اش منقول ہے۔(حدیث:1509) اول الذكر روایت کے منقطع ہونے ير دو دلائل ہيں:

- 1) عظاف رحمه الله تعالى نے أسے "عن رجل" كے الفاظ سے ذكر كيا ہے۔ (عديث: 1505)
- 2) محمد بن عمر ورحمہ الله تعالی کی سیر نا ابو حمید رضی الله تعالی عنه سے ملا قات ممکن ہی نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اُس مجلس میں سیر نا ابو قبادہ رضی الله تعالی عنه بھی موجو دیتھے۔ سیر نا ابو قباد رضی الله تعالی عنه مولی

المسلمین سیدنا علی کرم الله تعالی وجهه کی معیت میں شہید ہوئے ، جب که محمد بن عمر ورحمه الله تعالیٰ کی وفات 125ھ میں 83سال کی عمر میں ہوئی۔

سوال: عظاف رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت سے معلوم ہو تاہے کہ محمہ بن عمر و بن عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ فوی راوی نہیں؛ لہذائن تعالیٰ نے سید ناابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا۔ چو نکہ عطاف رحمہ اللہ تعالیٰ قوی راوی نہیں؛ لہذائن کی وجہ سے اِس حدیث کو منقطع قرار نہیں دیا جاسکتا۔

جوابات: اساعتراض کے دوجو ابات ہیں:

- 1) متصل روایت کرنے والے عبد الحمید علیہ الرحمہ عطاف علیہ الرحمہ سے بھی زیادہ ضعیف ہیں۔
  - 2) عطاف عليه الرحمه كا آخر عمر ميں حافظه مضبوط نہيں تھا، اُن كی قدیم روایات مقبول ہیں۔

نظر طحاوى: احناف وشوافع رحمهم الله تعالى كالقاق ہے كه پہلے قعده اور جلسه ميں "تَوَدُّك" مسنون ہے۔ آخرى قعده يا تو فرض ہے يا سنت، بصورت اول قعده اُولى پر قياس كرتے ہوئے نظر كا تقاضا ہے كه "إِفْتِراش" مسنون ہو۔ مسنون ہو۔ اُفِتِراش "مسنون ہو۔

روایت سیدنا ابن عمر: سیرناعبر الله بن عمر رضی الله تعالی عنهان "تورّک" کو سنت قرار دیا۔ اس کے جوابات درج ذیل ہیں:

1) ضروری نہیں کہ اُن کی لفظِ "سنت "سے سرکارِ دوعالم صَلَّاتَیْا ہِم کی سنت مراد ہو، ممکن ہے کہ یہ اُن کا اپنا اجتہاد ہو یا دیگر صحابہ علیم الرضوان کی سنت مراد ہو۔ جیسا کہ آپ صَلَّاتِیْا ہِم نے فرمایا: «عَلَیْکُمْر بِسُنَّتِی وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِینَ الْبَهُدِیِّینَ بَعُدِی.» اِسی طرح سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی نے سیدنازید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے عورت کی اُنگیوں کی دیت کامسکلہ اخذ کیا اور فرمایا: «إِنَّهَا السَّنَّةُ يَا اَبْنَ أَنِي .»

- 2) نیز سیدناعبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما چارز انو بیٹھتے تھے۔ اُنھوں نے اپنے صاحبز ادے کو اپناعذر بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿إِنَّ رِجُلِیَّ لَا تَحْدِلَا فِی .» (حدیث:1499) اِس جملے میں دونوں پاؤں کا ذکر ہے۔ یعنی اگر میرے پاؤں بوجھ اُٹھاتے تو میں دونوں کو استعال کرتا، (ایک کو کھڑ اکرتا اور دوسرے پربیٹھتا)۔ یہ مفہوم ''تورّک''کی سنیت کے خلاف ہے۔
- 3) دیگر محد ثین رحمهم الله تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح آپ کا چار زانو بیٹھنا عذر کی وجہ سے تھا، اِسی طرح'' تورّک'' بھی عذر پر محمول ہے۔

## تشهد میں اُنگلی کا اشارہ

حدیث: 1503 میں اُنگل سے اِشارہ کا ذکر ہے۔ غیر مقلدین حسبِ معمول اُنگل سے اِشارہ کے بارے بھی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، لہذا درج ذیل سطور میں ائمہ کے مواقف اور اُن کے دلائل تحریر کیے جاتے ہیں۔

فضیلت: تشهد میں اُنگل سے اِشارے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شہریارِ ارم مَثَلَّیْ اَنْ اِنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَن «لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ.» (منداحمد:6000)

"یہ (انگشت شِهادت سے اشارہ) شیطان پر تلوار سے زیادہ سخت ہے۔"

ائمه ثلاثه كا موقف: امام شافعی رحمه الله تعالی كے نزد یک نمازی "إلّا الله" كتے وقت انگشت شهادت انگشت شهادت انگا كا فر تك أنهائ كا ور بغير حركت ديد آخر تك أنهائ ركھ كاله امام احمد رحمه الله تعالی كے نزد یک تشهد اور دُعا دونوں میں صرف اسم جلالت پڑھتے وقت انگی اُنهائے گا اور حركت نہيں دے گا۔ امام مالك رحمه الله تعالی كے نزد یک بورے تشهد میں اُنگی كو اُنهائے ركھنا اور دائيں بائيں حركت دينا مند وب ہے۔ (الفقہ علی المذاہب الاربعه)

### دليل: سيرناوا كل بن مُجررض الله تعالى عنه سے مروى ہے:

«أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْقُ حَلَسَ فِي الصَّلَاقِ، فَافْتَرَشَ رِجُلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ ذِرَاعَيُهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ يَدُعُو بِهَا.» (سنن اللهَ:1264) وفي طريق آخر: «فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدُعُو بِهَا.» (سنن نا لَى:1268)

امام شافعی علیہ الرحمہ استدلال کرتے ہیں کہ اِس حدیث پاک میں دُعاکے وقت اِشارہ کا ذکرہے ، دُعا آخر تک جاری رہتی ہے ؛ لہٰذا اِشارہ بھی آخر تک جاری رہے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری سند میں حرکت دینے کا بھی ذکرہے ؛ لہٰذا یورے تشہد میں اُنگلی کو حرکت دینا مند وب ہے۔

احناف کا موقف: احناف رحمهم الله تعالی کے نزدیک تشهد میں اُنگی سے اِشارہ کامسنون طریقہ یہ ہے کہ نمازی چھنگلیا اور اُس کے ساتھ والی اُنگلی کو بند کرلے ، انگوٹھے اور در میان والی اُنگلی سے حلقہ بنائے ، "لا" پر شہادت والی اُنگلی اُٹھائے اور "إلّلا" پرر کھ دے اور سب اُنگلیاں سیدھی کرلے۔

(ملخص از بهار شریعت، ج: 1، ص: 530)

#### دلائل: الله بن زُبير رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے:

«أَنَّ النَّبِيّ عَلَيْظُيْظُ كَانَ يُشِيرُ بِأُصُبُعِه إِذَا دَعَا وَلاَ يُحَرِّ كُهَا.» (ابوداؤد:989) وفي رواية البيه قي: «أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْظُ كَانَ يُشِيرُ بِأُصُبُعِه إِذَا دَعَا لاَ يُحَرِّ كُهَا.» (سنن برى:2786) البيه قي: «أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْظُ كَانَ يُشِيرُ بِأُصُبُعِه إِذَا دَعَا لاَ يُحَرِّ كُهَا.» (سنن برى:2786) نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم جب دُعاكرت (كلمهُ شهادت اداكرت) تو أنگل سے اشاره كرت اور حركت نه ديتے۔

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے بارے فرمایا: رواۃ أبو داود باسناد صحیح. (الجموع)

«أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنِي عَلَى رُكُبَتِهِ الْيُمْنِي وَيَدَهُ الْيُسُلِي عَلَى رُكُبَتِهِ الْيُسُلِي وَيُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ وَلا يُحَرِّكُهَا.» (الثقات لابن حبان: 10863)

ﷺ اِشارہ کا مقصد وحدانیت کی گواہی ہے۔ سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص دونوں اُنگلیوں سے اِشارہ کررہاتھا تو آپ مَلَّ لَیْلِیُّمْ نے فرمایا: «أَحِّلُ أَحِّلُ» (توحید کر، توحید کر) یعنی ایک اُنگلی سے اِشارہ کر۔ (ترندی:3557)

لہذااِشارہ فقط شہادت کے وقت ہو گا۔ نیز گواہی حرکت دینے کا تقاضا نہیں کرتی۔

### **جوابات**: سیدناوا کل بن مُجررضی الله تعالی عنه کی روایت کے جوابات درج ذیل ہیں:

- 1) حدیث پاک میں "یک عُو" (دعا) سے "یک شکھ" (شہادت و تہلیل) مراد ہے۔ لینی آپ مَالُّیْکُمْ اُنگل کے ذریعے "لواللہ الااللہ" کی گوائی دیتے۔ جیسا کہ بعض احادیث میں "شہادت" کو "دُعا" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ علامہ طبی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا: یں عو بھا أي یُھلِّل. سبّی التھلیل والتحمید دعاءً لأنه بہنزلة استجلاب لطفِ الله، واستدعاء صنعه. وقد جاء في الحديث: إنماكان أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفات: لا إله إلا الله وحدة لا شریك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. (شرح طیبی علی المشكوة)
- 2) سيدناوائل رض الله تعالى عنه كى روايت مين "يُحَرِّكُهَا" كاإضافه شاذ ہے، جَے فقط حضرت زائدہ رحمہ الله تعالى نے ذكر كيا ہے۔ امام ابن خزيمہ عليه الرحمہ نے اپن صحح ميں لكھا: كَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ "يُحَرِّكُهَا" إِلَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ، زَائِن قُذْكَرَهُ.
- 3) "يُحَرِّكُهَا" = أَنَّكُى أَهُانَا مراد ہے۔ ملاعلی قاری علیہ الرحمہ نے لکھا: وَیُمُکِنُ أَنْ یَکُونَ مَعْنی "یُحَرِّکُهَا" "یَدُ فَعُهَا"، إِذُ لَا یُمُکِنُ رَفْعُهَا بِدُونِ تَحْرِیکِهَا. (مرقاة المفاتیح)

### بأب التشهد في الصلاة كيف هو

تشهدكے مسنون الفاظ سے متعلق ائمہ كرام رحمهم اللہ تعالی كا اختلاف ہے۔

دلائل: سيدناعمررضى الله تعالى عنه نے منبر پر تشريف فرما هو كر درج ذيل تشهد تعليم فرمايا:

«التَّحِيَّاتُ سِلْهِ، الزَّاكِيَاتُ سِلْهِ، الصَّلَوَاتُ سِلْهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشُهَدُ أَنْ لَّا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ.» (مديث:1511)

نیز سیدناعبد الله بن عمر اور أم المؤمنین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنهم نے بھی اِس سے ملتے جلتے الفاظ نقل کیے۔(حدیث:1513و1516)

**وجه ترجیح:** سیدناعمر رضی الله تعالی عنه نے به تشهد منبر پر تشریف فرما ہو کربیان کیا اور کسی نے بھی اِس کا انکار نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ دیگر صحابہ رضی الله تعالی عنهم بھی اِس سے متفق تھے۔

**دلیل**: سیدناعبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهمانے آپ صَالَتْهُمْ سے درج ذیل کلمات نقل کیے:

«التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشُهَدُ أَنْ لَّا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشُهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشُهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِللهَ إِللهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشُهُدُ أَنْ لَا إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ وَاللهِ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشُهُدُ أَنْ لَا إِللهَ إِللهَ إِللهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَعَلَى عَبَادِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

**وجه ترجیح:**سیرناعبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنها کے تشهد میں ایک لفظ "المبار کات" کا اضافہ ہے، جوسیدنا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کے تشهد میں نہیں ہے؛ لہذا تشهد ابن عباس اولی ہے۔

تنیسر اقول: احناف رحم الله تعالی کے نزدیک ہر قعدہ میں پورا تشہد پڑھناواجب ہے اور اُس میں سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه کے نزدیک پڑھنامستحب ہے۔ اِمام احمد رحمه الله تعالیٰ کے نزدیک تشہد فرض ہے اور اُس میں یہی کلمات افضل ہیں۔ (بہار شریعت، ج: 1، ص: 518، الفقه علی المذاہب الاربعه)

دلائل: سیرناعبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عنه نے نقل کیا که آپ مَلَیْظَیُّمُ نے اُنھیں تشہدے درج ذیل کلمات تعلیم فرمائے:

«التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشُهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلاَ اللهُ، وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَالسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشُهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلاَ اللهُ، وَأَشُهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.» (مديث:1517)

اِسی طرح کے کلمات سیدناعبد الله بن عمر، سیدناابو سعید خُدری، سیدناابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنهم نے بھی مر فوعاً نقل کیے۔

**وجوہ ترجیح:** سیدناعبراللہ بن مسعودر ضی اللہ تعالیٰ عنہ والاتشہد متعدد وُجوہ سے راج ہے: 1) سر کارِ دوعالم مَثَلَّقَیْمِ الله تعالیٰ عنہ کویہ تشہد بہت اہتمام کے ساتھ تعلیم فرمایا۔ (حدیث:1523)

- 2) یہ کلمات متعدد صحابہ علیہم الرضوان نے مر فوعاً نقل کیے ہیں، جب کہ دیگر اِضافہ جات میں تعدّدِرُواۃ نہیں ہے۔
  - 3) اِس کی اسانید قوی ہیں۔
- 4) بالا تفاق تشہد کے الفاظ میں نمازی کو اپنی طرف سے کمی بیشی کی اجازت نہیں، مأثور الفاظ ہی پڑھنے کا حکم ہے۔ تشہدِ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ پر راویوں کا اتفاق ہے، جب کہ دیگر الفاظ مختلف فیہ ہیں؛ لہذا متفق علیہ مختلف فیہ الفاظ پر رائے ہے۔
- 5) صاحب ہدایہ علامہ مَرغینانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ تشہد ابن مسعود میں "واؤ" ہے، جو تجدید کلام مستقل حمد و ثناہے، جب کہ دیگر تشہدات کا مجموعہ ایک ہی ثناہے۔

### وجوه ترجيح كے جوابات: امام مالك رحمه الله تعالى نے تشہدِ عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كى

وجہ ترجیح بیان کی کہ کسی صحابی نے اُس کا انکار نہیں کیا۔ اِس کا جو اب یہ ہے کہ متعدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تشہدِ سید ناعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف الفاظ نقل کیے ہیں اور اُنھیں مر فوعاً بیان کیا ہے۔

امام شافعی نے تشہدِ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی وجہ ترجیح بیان کی کہ اُس میں اِضافہ ہے۔ اِس کا جواب یہ ہے کہ تشہدِ ابن عباس کے راوی تشہد ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کے روایوں کے مساوی نہیں۔ اگر ہر اضافہ رائح ہو تودیگر روایات میں تشہدِ ابن عباس سے بھی زائد الفاظ منقول ہیں۔

### بأب السلام في الصلاة كيف هو

اِس مسئلہ میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کا اختلاف ہے کہ نماز کے اختقام پر کتنی بار سلام کہنا چاہیے۔

بہلا قول: امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک امام اور منفر دنمازے خارج ہونے کے لیے ایک ہی سلام اور منفر دنمازے خارج ہونے کے لیے ایک ہی سلام تحلیل) کہیں گے ، اِس کا آغاز قبلہ رُخ کریں گے اور دائیں جانب پہنچنے تک اختتام کر دیں گے۔ جب کہ مقتدی کے لیے دائیں جانب رُخ کر کے سلام تحلیل کہنا مندوب ہے۔ قبلہ رُخ ہوکر امام کو سلام کہنا سنت ہے۔ اِسی طرح بائیں جانب رُخ کر کے جماعت کے دیگر شرکا کوسلام کہنا سنت ہے۔

نیز اُن کے نزدیک اولی ہے کہ صرف "السلام علیکم" کہاجائے، "ورحمة الله وبر کاته" کا اِضافہ خلاف اولی ہے۔ (الفقه علی المذاہب الاربعة )

دلائل: ﴿ سيدناسعد بن ابي وقاص رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے:
﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ . »

(مديث:1545)

نوٹ: یہ حدیث سیرناسعدرضی اللہ تعالی عنہ سے اُن کے صاحبز ادے حضرت عامر نے ، اُن سے اساعیل نے ، اُن سے مصعب بن ثابت نے ، اُن سے عبد العزیز بن محد دراور دی رحمہم اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے۔

أم المؤمنين سيره عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلِيَّا لِيَهِ كَانَ يُسَلِّمُ تَسُلِيمَةً وَاحِدَةً.» (حديث:1576)

ﷺ حضرت عمروبن مُرَّه رحمہ الله تعالیٰ نے حضرت ابووائل رحمہ الله تعالیٰ سے سلام کے بارے پوچھا، اُنھوں نے فرمایا: "ایک مرتبہ۔"(حدیث:1589) حضرت ابووائل، مولی المسلمین سیدناعلی کرم الله تعالی وجهه کی اتباع کرتے تھے اور اُن سے سیکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ سیدناعلی کرم الله تعالی وجهه کا بھی یہی موقف تھا۔

کے حضرت عمر بن عبد العزیز، حضرت حسن بھری اور حضرت ابن سیرین رحمهم الله تعالی ایک مرتبه سلام کہتے تھے۔ (رقم:1590 تا 1592)

**دلائل:** آپ مَلَاظَيَّمِ اور خلفاءِ راشدين رضى الله تعالى عنهم سے مختلف اسانيد كے ساتھ نماز كے آخر ميں دومر تنبه سلام كہنا منقول ہے۔سيد ناعبد الله بن مسعو در ضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظُنَيُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُسَلِّمُونَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ فِي الصَّلَاةِ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ".»

(مديث:1555)

اِسی طرح سید نا ابوموسی اشعری، سید ناعمار بن یاسر، سید ناعبد الله بن عمر، سید ناعبد الله بن زبیر، سید نا براء بن عازب، سید ناوائل بن مُجر، سید ناعدی بن عَمیره، سید نا ابومالک اشعری، سید ناطلق بن علی، سید نا اوس بن ابی اوس اور سید نا ابوریمه رضی الله تعالی عنهم نے بھی آپ مَتَّالِیَّا اِسْمَ مِن الله تعالی عنهم نے بھی آپ مَتَّالِیَّا اِسْمَ مِن الله تعالی عنهم نے بھی آپ مَتَّالِیَّا اِسْمَ مِن الله تعالی عنهم نے بھی آپ مَتَّالِیَّا اِسْمَام کہنا نقل کیا ہے۔

(مديث:1550 تا1575)

نیز حضراتِ شیخین ، سید نا علی ، سید نا ابن مسعود ، سید نا عمار ، سید نا سهل بن سعدر ضی الله تعالی عنهم سے منقول ہے کہ وہ نماز کے آخر میں دومر تنبہ سلام کہتے تھے۔ (حدیث:1577 تا1588) تابعین میں سے حضرت سعید بن مسیب اور ابن ابی کیلی رحم اللہ تعالی سے دومر تبہ سلام کہنا منقول ہے۔(حدیث:1593و1594)

**جوابات**: امام مالک رحمہ الله تعالیٰ کے دلائل کے جوابات درج ذیل ہیں:

روایت سیدنا سعد:

سیرناسعد بن ابی و قاص رضی الله تعالی عنه والی حدیث مختلف اسانید کے ساتھ منقول ہے۔ حضرت عبد العزیز دراور دی نے حضرت مصعب سے اور اُنھوں نے حضرت اساعیل سے اپنی سند کے ساتھ ایک بار سلام کہنا نقل کیا ہے ، جب کہ حضرت عبد الله بن مبارک اور حضرت محمد بن عمرو نے حضرت مصعب سے اپنی سند کے ساتھ دوبار سلام کہنا نقل کیا ہے۔ (حدیث:1546،1547) نیز یہی حدیث حضرت مصعب کے ساتھ حضرت عبد الله بن جعفر نے بھی حضرت اساعیل سے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے ، اور اس میں بھی دومر تبہ سلام کہنے کا ذکر ہے۔ رضی الله تعالی عنہم۔

روایت کی ہے۔ اِسے مر فوعاً فقط حضرت عمروبن ابی سلمہ نے حصرت زہیر بن محمدر حمہم اللہ تعالیٰ عنها سے مو قوفاً محد ثین کی ہے۔ اِسے مر فوعاً فقط حضرت عمروبن ابی سلمہ نے حضرت زہیر بن محمدر حمہم اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے۔ محد ثین کی تصر تے کہ عمروکی زُہیر رحمہااللہ تعالیٰ سے روایت قابل استدلال نہیں، اِس میں تخلیط ہے۔

روایتِ عمروبن مُرّه: عمروبن مُرّه رحمه الله تعالی نے حضرت ابودائل رحمه الله تعالی سے جوایک مرتبه سلام کہنا نقل کیاہے وہ نماز جنازہ پر محمول ہے۔

## باب السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو من سننها

نماز کے آخر میں سلام کی فرضیّت کے بارے ائمہ کرام رحمہم الله تعالی کا اختلاف ہے۔

بہلا قول: ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک سلام نماز کے فرائض سے ہے۔ اُن کے مذاہب کی تفصیل درج ذیل ہے:

امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بزدیک ایک مرتبہ سلام کہنا فرض ہے اور اتنی مقد ار قعد وَ اخیر و بھی فرض ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بزدیک تشہد، دوردِ پاک اور ایک مرتبہ سلام کہنا فرض ہے، نیز اتنی مقد ارتعد و تعدہ کرنا اخیر و بھی فرض ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے بزدیک تشہد اور دو مرتبہ سلام کہنا اور اِسی قدر آخری قعدہ کرنا فرض ہے۔ (الفقہ علی المذاہب الاربعہ)

**دليل**: مولى المسلمين سيرنا على كرم الله تعالى وجهه رحمت عالم صَلَّى اللهُ عِلَمْ سے نقل كرتے ہيں:

«مِفْتَاحُ الصَّلاقِ الطُّهُورُ، وَإِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ، وَإِحْلالُهَا التَّسْلِيمُ.» (حديث:1595) آپ مَثْلَقْيُمْ نِهِ مَنْ عَلَيْهِمْ نَهُ عَلَيْهِمُ مِنْ اللَّهُ عَلِيمُ مَعْلَقَهُ اُمُور كُوحِ ام كرنے والى) قرار دیا،اِس کے بغیر مناذشر وع نہیں ہوتی۔ نمازشر وع نہیں ہوسکتا۔

نوك: امام طحاوى رحمه الله تعالى في "شرح معانى الآثار" مين به موقف اختيار كيا هم كه قعدة اخيره اور تشهد سنت بين، بعد مين أنهون في إس برجوع كرليا - "مخضر الطحاوى" مين أنهون في كها: والقيام، والقراءة في ركعتين، والركوع، والسجود، والقعود مقدار التشهد الذي يتلوه السلام، فمن ترك شيئًا من هذه الستّ أعاد الصلاة. (مختصر الطحاوى، باب أقل ما يجزئ من أعمال الصلاة)

دليل: سيدناعبدالله بن عمروبن عاص رضى الله تعالى عنهماراوى بين كه رسول الله صَالِيَّيْ أَ فَ فرمايا: «إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ السُّجُودِ فَقَلْ مَضَتْ صَلَاتُهُ إِذَا هُوَ أَحُدَثَ.» (حديث:1597)

نظر طحاوی: قیام، رکوع، سجو د اور اُن کے اذکار کا تمام نماز میں یکسال تھم ہے، جو ایک مقام پر فرض ہے وہ دیگر مقامات پر بھی سنت ہے۔

نماز کے آخر میں تشہد کے لیے بیٹھنے اور اُس میں تشہد پڑھنے کا تھم ہے، اِسی طرح دوسے زائد رکعات والی نماز میں دور کعات کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنے اور اُس میں تشہد پڑھنے کا تھم ہے۔ جب پہلا قعدہ اور اُس میں تشہد فرض نہیں، بلکہ سنت ہیں، تو نظر کا تقاضاہے کہ آخری قعدہ اور تشہد بھی فرض نہ ہو۔

اشکال: اگر کوئی شخص دور کعات کے بعد بیٹھنا بھول جائے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوجائے تو اُسے حکم ہے کہ نماز جاری رکھے، اب قعدہ کی طرف لوٹنا مکروہ تحریکی ہے، جب کہ جو شخص قعدہ اخیرہ بھول جائے اُسے کھڑے ہونے کے بعد بھی واپس لوٹنے کا حکم ہے۔ وجہ یہی ہے کہ پہلا قعدہ فرض نہیں، جب کہ آخری قعدہ فرض ہے۔ کہ بعد واپس لوٹنے کا حکم ہے۔ وجہ یہی ہو تو اضافی رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد واپس لوٹنے کا حکم ہے۔

جواب: جوشخص پہلا قعدہ کیے بغیر سیدھا کھڑا ہو گیاوہ سنت چھوڑ کر فرض کی طرف منتقل ہو گیا؛ لہذا اُسے حکم ہے کہ فرض کو جاری رکھے اور سنت کی طرف نہ لوٹے۔ جب کہ قعدہ انجیر کھڑا ہونے والا سنت کو چھوڑ کر ایسے امرکی طرف منتقل ہواہے جو نہ فرض ہے نہ سنت ہے، اِسے حکم ہے کہ قعدہ کی طرف لوٹے جو کہ سنت ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قعد ہَا خیرہ کی طرف لوٹنے کا حکم اِس لیے نہیں کہ وہ فرض ہے، بلکہ اِس لیے ہے کہ اِس سے بعد والا قیام نہ فرض ہے، نہ سنت۔ جیسا کہ قعد ہُ اُولی کے بعد اگر سیدھا کھڑانہ ہوا ہو تو واپس لوٹنے کا حکم ہے، کیونکہ وہ ابھی تک سنت کو جھوڑ کر ایسے امر میں ہے جونہ فرض ہے نہ سنت۔

تبسر اقول: احناف رحم الله تعالیٰ کے نزدیک قعدهٔ اخیره اور خروج بصنعم نماز کے ارکان وفرائض سے بین، جب که تشهد پڑھنا اور دومر تبه «السّلامُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللّهِ» کے بہونی دائیں طرف پھر بائیں طرف۔

دلائل: ﴿ مَشْهُورُ حدیث ہے کہ ایک اعرابی رضی اللہ تعالی عند نے تخفیف کے ساتھ نماز ادا کی، مختارِ کل مَنْ الله تعالی عند نے تخفیف کے ساتھ نماز ادا کی، مختارِ کل مَنْ الله تعالی مؤرایا: ﴿ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. ﴾ ازاں بعداُس کی درخواست پر آپ مَنَّاللَّهُ مِنْ نَا نَا الله عنداُس کی درخواست پر آپ مَنَّاللَّهُ مِنْ نَا نَا نُعْلِم فرمائے۔ (متفق علیہ) اِس حدیث میں سلام اور تشہد کا ذکر نہیں، اگریہ فرائض سے ہوتے تو آپ مَنَّاللَّهُ مُنَّا اُسے یہ بھی تعلیم فرماتے۔

ایا کہ سیدناعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علقمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اُنھیں بتایا کہ رسول اللہ مَنَّالِیُّیَّمِ نے اُن کا ہاتھ تھام کر تشہد سکھا یااور فرمایا:

«فَإِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ، أَوْ قَضَيْتَ هٰذَا فَقَدُ تَبَّتُ صَلَاتُكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمُ، وَإِن شِئْتَ أَنْ تَقُعُدَ فَاقُعُدُ.» (مديث:1601)

نیز سید ناابن مسعو در ضی الله تعالی عنه نے فرمایا:

«التَّشَهِّدُ انْقِضَاءُ الصَّلَاقِ، وَالتَّسْلِيمُ إِذْنٌ بِانْقِضَائِهَا.»(حدیث:1604) "تشهد کی مقدار بیٹھنانماز کی تمامیت ہے اور سلام نماز کی تمامیت کا إعلان ہے۔" (ترجمہ مانوزاز نخب الافکار)

ک سیدناعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن آپ مَثَلِقَیْمِ نے نمازِ ظہر کی پانچ کر سیدناعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن آپ مَثَلِقَیْمِ کی خدمت میں اِس بارے عرض کی گئی تو آپ نے سجد وُسہو کیا۔

(عدیث: 1605)

سیرنا ابوسعید خُدری رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول الله مَالِیّْ اَیْمُ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز اداکرے اور اُسے معلوم نہ ہو کہ تین رکعات پڑھی ہیں یا چار، تووہ یقین پر بناکرے اور شک کو چھوڑ دے۔ مزید فرمایا: «فَإِنْ کَانَتْ صَلَا تُنْهُ نَقَصَتْ فَقَدُ أَتَهُما، وَکَانَتِ السَّجُدُ تَانِ تُوْ غِمَانِ الشَّيْطَانَ، وَإِنْ کَانَتْ صَلَا تُنْهُ تَامَّةً کَانَ مَا زَادَ وَالسَّجُدَتَانِ لَهُ نَافِلَةً.»

(رواه الطحاوي مسندًا في باب الرجل يشكّ في صلاته ، حديث: 2448)

پہلی حدیث میں ہے کہ آپ سکی تاہیئے نے سہواً پانچویں رکعت ساتھ ملائی اور مؤخر الذکر کے مطابق میں شک کی صورت میں اقل پر بناکا تھم فرمایا، اگر نماز پہلے سے مکمل ہو پچی تھی تو یہ رکعت نفل ہوئی۔ دونوں احادیث میں سلام کے بغیر فرض سے نفل کی طرف جانے کاذکر ہے۔ اگر سلام فرض ہو تا تواس کے بغیر نفل کی طرف جانے کاذکر ہے۔ اگر سلام فرض ہو تا تواس کے بغیر نفل کی طرف جانے سے نماز باطل ہو جاتی، جیسا کہ کوئی دو سر افرض باقی ہو اور نمازی مزید ایک رکعت پڑھ لے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔

🖈 خواجه حسن بھر ی اور حضرت عطاءر حمہااللہ تعالی سے بھی ایساہی مروی ہے۔(رقم:1607،1606)

**وجه ترجیح:**مولی المسلمین کرم الله تعالی وجهه سے اُن کی روایت کے برعکس بھی مروی ہے، اِسی طرح سید ناعبد الله بن عمر ورضی الله تعالی دوایت میں اختلاف ہے، جب که سید نا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کی روایت میں اختلاف نہیں ہے؛ لہذاروایتِ ابن مسعود رضی الله تعالی عنه رانچ ہے۔

روایت منقول ہوئی، جس سے ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی نے سلام فرض ہونے پر استدلال کیا۔ اُس کا جواب یہ ہے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا: ﴿إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ آخِرِ سَجْدَةٍ فَقَدُ تُنَّتُ صَلَاتُهُ .» (حدیث: 1596) معلوم ہوا آپ کرم اللہ تعالی وجہہ کے نزدیک ﴿وَإِحْلَالُهَا التَّسْلِيُمُ » ہے مراد ہے: "مناسب معلوم ہوا آپ کرم اللہ تعالی وجہہ کے نزدیک ﴿وَإِحْلَالُهَا التَّسْلِيُمُ » ہے مراد ہے: "مناسب اطلل و تحلیل (نماز سے خارج ہونے کے لیے موزوں لفظ) سلام ہے۔"

سوال: جب اِرشادِ مبارک «إِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ» سے مراد فرض تحريم ہے (تكبير تحريمہ كے بغير نماز سے نماز شروع نہيں ہوتی) تو «وَإِحْلَالُهَا التَّسُلِيمُ» سے مراد بھی فرض تحليل ہے (سلام کے بغير نماز سے خروج نہيں ہوسکتا)۔ دونوں میں فرق کرنا کیسے درست ہے؟

جواب: احکام میں دخول اُسی طریقہ پر ہوتا ہے جو شریعت نے تعلیم فرمایا ہے، جب کہ احکام سے خروج شریعت کے تعلیم کر دہ طریقہ پر ہوجاتا ہے اور دوسرے طریقہ پر بھی۔ مثلا دورانِ عدت عورت سے نکاح کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اگر کوئی شخص عدت میں نکاح کرے تو وہ منعقد ہی نہیں ہوتا۔ یوں ہی دورانِ حیض عورت کو طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہوی کو حیض میں طلاق دیے تو طلاق واقع ہوجاتی ہے، اگر چہ شوہر گناہ گار ہوگا۔

روایتِ سیدناابن عمرو: سیدناعبرالله بن عمرورضی الله تعالی عنها سے یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب نمازی کو قعدہ اخیرہ کے بعد حدث لاحق ہواتو اُس کی نماز مکمل ہوگئ (تشہد فرض نہیں)۔ (حدیث: 1599) جب کہ دوسری روایت میں ہے: «إِذَا رَفَعَ الْمُصَلِّي رَأْسَهُ مِنْ آخِدُ صَلَاتِه، وَقَطٰی تَشَهُّ کَهُ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدُ تَبَّتُ صَلَاتُهُ، فَلَا يَعُودُ لَهَا. » (حدیث: 1600)

"جب نمازی آخری سجدہ سے سر اُٹھائے اور تشہد مکمل کرلے، پھر اُسے حدث لاحق ہو تو اُس کی نماز کممل ہو گئی، وہ نماز کے لیے نہ لوٹے (بطورِ فرض دوبارہ نہ پڑھے، اب واجب الاعادہ ہے)۔"اِس روایت سے معلوم ہوا کہ تشہد بھی فرض ہے۔

جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے مختلف الفاظ منقول ہیں تو آپ کی روایت سے قعدہ یا سلام فرض نہ ہونے پر استدلال درست نہیں۔

# بأبالوتر

نمازِ وترکی فقهی حیثیت اور رکعات کی تعداد میں ائمہ کرام رحمهم الله تعالی کا اختلاف ہے۔

بہلا قول: امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازِ وتر سنتِ مؤکدہ ہے۔ اِس کی ایک ہی رکعت ہے، جسے اسلامی ایک ہی رکعت ہے، جسے ماقبل رکعات کے ساتھ ملانا مکروہ ہے۔ البتہ اِس سے پہلے کچھ نوافل پڑھنے چاہییں۔

ووسر اقول: امام احمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک نمازِ وتر سنتِ مؤکدہ ہے، کم از کم ایک اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کے نزدیک بھی نمازِ وتر سنتِ مؤکدہ گیارہ رکعات ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک بھی نمازِ وتر سنتِ مؤکدہ ہے، کم از کم ایک اور زیادہ سے زیادہ گیارہ رکعات ہیں۔ البتہ ایک رکعت پر اقتصار خلافِ اولی ہے۔ (الفقہ علی المذاہب الاربعہ) علامہ عینی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ امام شافعی اور امام احمد رحمہااللہ تعالی کے نزدیک نمازِ وتر کے دوگانہ اور آخری رکعت کے در میان سلام بھیرا جائے گا۔

#### ایکرکعتہونےپردلائل

امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے دلائل درج ذیل ہیں:

ﷺ سیدناعبد الله بن عباس اور سیدناعبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهم نے مالک دوجہاں مَا کَالَّیْمِ سے وتر کے بارے نقل کیا:

«رَكْعَةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.» (مديث: 1611)

ﷺ حضرت عطاءر حمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سید ناعبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے سید ناامیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیب جو ئی کے اِراد ہے سے ذکر کیا کہ اُنھوں نمازِ وتر ایک رکعت پڑھی ہے۔ سید ناابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے فرمایا:

«أَصَابَ مُعَاوِيَةُ» معاويه رضى الله تعالى عنه مصيب بين ـ ( در سكَّى پر بين ) (عديث:1676)

الله تعالی عنی، سید ناسعد بن ابی و قاص، سید نا ابو در داء، سید نا فضاله اور سید نامعاذ بن جبل رضی الله تعالی عنهم کے بارے منقول ہے کہ وہ و تر ایک رکعت پڑھتے تھے۔ (دیکھیے حدیث: 1708 تا 1714)

#### دوسلاموں کے ساتھ تین رکعات ہونے پر دلائل

امام شافعی اور امام احمدر حمهاالله تعالی کا استدلال درج ذیل ہے:

🖈 حضرت نافع رحمه الله تعالى كهتي بين:

«أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عمر كَانَ يُسَلِّمُ بَيُنَ الرَّ كُعَةِ وَالرَّ كُعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.» (مديث:1625)

نیز سیرنا عثمان غنی ، سیرناسعد بن ابی و قاص ، سیرنا ابو در داء ، سیرنا فضاله ، سیرنا معاذ بن جبل اور سیرنا معاذ بن حارث قاری رضی الله تعالی عنهم کے بارے منقول روایات کا خلاصه و مآل رہے ہے که وہ دو سلاموں کے ساتھ تین رکعات پڑھتے تھے۔ سیرناسعد بن ابی و قاص اور سیرناعبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهم کی اولا د کا بھی معمول تھا۔ (دیکھیے حدیث: 1708 تا 1714)

#### تینسےزائدرکعاتپراستدلال

امام شافعی اور امام احمد رحمها الله تعالیٰ کے نزدیک کم از کم ایک رکعت اور زیادہ سے زیادہ گیارہ رکعات ہیں۔ اِستدلال میہ ہے: ''آپ مَنَّ اللَّیْمِ نُو (9)رکعات وتر پڑھتے۔'' اِسی طرح پانچ، سات اور گیارہ رکعات وتر پڑھتے۔'' اِسی طرح پانچ، سات اور گیارہ رکعات وتر کا بھی ذکر ہے۔

## ایک سلام کے ساتھ تین رکعات ہونے پر دلاکل

الله عد بن بشام رحمه الله تعالى نے أم المؤمنين سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے نقل كيا: «كَانَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْظَيُّهُ لا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَى الْوِتُو .» (حدیث:1630)

ﷺ حضرت مِسور بن مَخر مه رحمه الله تعالی کہتے ہیں که صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه کی تد فین رات کے وقت ہوئی۔ سید ناعمر رضی الله تعالی عنه فرمانے لگے که میں نے وتر نہیں پڑھے۔ مِسور کہتے ہیں:

«فَقَامَ وَصَفَفُنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى بِنَا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِ هِنَّ.» (مديث:1700)

🖈 سید ناعبد الله بن مسعو در ضی الله تعالی عنه نے فرمایا:

«الُوِتُو ثَلَاثٌ، كَوِتُرِ النَّهَارِ صَلَاةِ الْمَغُرِبِ.» (مديث:1702)

خضرت ثابت رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا کہ سیدناانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اُنھیں تین رکعات نماز وتریڑھائی۔ ثابت کہتے ہیں:

«كَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُعَلِّمَنِي.» (مديث:1705)

🖈 حضرت ابوالعاليه رحمه الله تعالی کہتے ہیں:

«عَلَّمَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ طِلْظُيُّةً - أَوْ عَلَّمُونَا - أَنَّ الْوِتْرَ مِثْلُ صَلَاقِ الْمَغْرِبِ، غَيْرَ أَنَّا نَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ، فَهٰذَا وِتُرُ اللَّيْلِ، وَهٰذَا وِتُرُ النَّهَارِ.» (مديث: 1701)

الله تعالی عنه جب رمضان میں وترکی إمامت کراتے تو دوگانہ کے بعد سلام نہیں کہ عنہ سلام نہیں الله تعالی عنه جب رمضان میں وترکی إمامت کراتے تو دوگانہ کے بعد سلام نہیں کھیرتے تھے۔راوی کہتے ہیں:

«فَأُوْتَرَ بِثَلَاثٍ لَمُ يُسَلِّمُ حَتَّى فَيَغَ مِنْهُنَّ.» (رتم:1707)

ابو بکر بن عبد الرحمٰن اور دیگر صالحین فضلار حمهم الله تعالی ہے نقل کیا کہ وتر تین رکعات ہیں اور آخری رکعت کے بعد سلام پھیر اجائے گا۔ (رقم: 1716) نیز ابوزِناد کہتے ہیں:

«أَثْبَتَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْوِتْرَ بِالْمَدِينَةِ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ ثَلَاثًا، لَا يُسَلَّمُ إِلَّا فِي «أَثْبَتَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْوِتْرَ بِالْمَدِينَةِ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ ثَلَاثًا، لَا يُسَلَّمُ إِلَّا فِي الْمَدِينَةِ فِي الْمُدَالِقُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُدَالِقُونَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وجه ترجیح: محدثین رحمهم الله تعالی نے لکھا کہ ایک سلام کے ساتھ تین رکعات ہونا نقلاً اور عقلاً رائج ہے۔ نقلاً اِس طرح کہ آپ مَثَّ اللَّهُ عَلَیْ کی رات کی نماز اُم المؤ منین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سب سے زیادہ جانتی تھیں ، اِسی طرح سیدنا انس اور سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنهما خادم خاص ہونے کی حیثیت سے رات کی نماز کے بارے دیگر مردول سے زیادہ جانتے تھے؛ لہٰدا اِن کی روایات دیگر پر رائج ہیں۔

عقلاً اِس طرح را بچ ہے کہ کسی نماز کی رکعات کے در میان سلام سے فصل کی مثال نہ تو فر اکض میں ملتی ہے نہ نوافل میں۔ نیز رکعات کے در میان کلام کرنا گفتگو سے ممانعت والی احادیث کے بھی خلاف ہے۔

نظر طحاوی (تبین رکعات ہونے پر): نمازِ وتر میں دوا خمالات ہیں کہ فرض ہے یاست۔ اگر فرض ہے تو فرائض تین طرح کے ہیں: 1) دور کعتی۔ 2) تین رکعتی۔ 3) چار رکعتی۔ بالا تفاق وتر کی دو، یا چار رکعات نہیں، نظر کا تقاضا ہے کہ تین رکعات ہوں۔

اگر سنت ہے تو ہر سنت کی فرائض میں مثال اور اصل موجود ہوتی ہے، مثلا: صدقہ، روزہ اور جج۔ فرض نمازوں میں طاق رکعات صرف تین ہیں، یعنی نماز مغرب۔ نظر کا تقاضاہے مغرب کووِتر کی اصل قرار دیا جائے اور اس کی بھی تین رکعات ہوں۔

### نظرطحاوی (ایک سلام کے ساتھ ہونے پر): بالاتفاق سلام کے ساتھ نمازے فراغت

ہو جاتی ہے اور وِتر کے علاوہ کسی نماز کے دوران سلام پھیر ناجائز نہیں، نظر کا تقاضاہے کہ وِتر کی تین رکعات کے دوران بھی سلام پھیر ناجائز نہ ہو۔

#### ایکرکعتہونےپردلائلکےجوابات

روایت سیدنا ابن عمر: اِرشادِ مبارک «رَکْعَةٌ مِنْ آخِدِ اللَّیْلِ» میں دواحمال ہیں: ایک احمال دو میں اختال دو میں احتال دو میں میں دواحمال ہیں: ایک احمال دو میں مخالف نے اختیار کیا کہ "وترا یک ہی رکعت ہے۔ "دوسر ااحمال ہے ہے کہ "وترا یک رکعت ہے دوگانہ و کر این آخری رکعت کے ذریعے دوگانہ و تر (طاق) ہوجائے گا۔"

### دوسرے احمال کی تائید درج ذیل اُمورسے ہوتی ہے:

- 1) سیدناعبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهماروایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ مَلَّ اللّٰیُمِّم سے صلاۃ اللیل کے بارے دریافت کیا۔ آپ مَلَّ اللّٰیُمِّم نے فرمایا: «مَثْنی مَثْنی، فَإِذَا خَشِیتَ الصَّبْحَ فَصَلِّ دَرُکُعَةً تُوتِدُ لَكَ صَلاَتَك.» (مدیث: 1612)
- 2) ند کور ہوا کہ سیدناعبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہاوتر تین رکعات اداکرتے اور دور کعات کے بعد سلام پھیرتے۔(حدیث:1625)
- 3) عقبه بن مسلم رحمه الله تعالى نے سيد نا ابن عمر رضى الله تعالى عنها سے وتر کے بارے بوچھا، آپ نے فرمایا:

  "کیا تم دن کے وتر جانتے ہو؟"عقبہ نے کہا:"جی ہاں! نماز مغرب۔"فرمایا:"تم نے درست کہا۔"چر

  آپ نے مالک کو نین مَثَافِیْم کا اِرشادِ مبارک ذکر کیا: «صَلاَقُ اللَّیٰلِ مَثُنٰی مَثُنٰی، فَإِذَا خَشِیتَ

  الصَّبُحَ فَأَوْتِهُ بِوَاحِدَقِ.» (حدیث: 1627)
- 4) سيدناابن عمر اور سيدناابن عباس رضى الله تعالى عنهم سے حضرت عامر شعبى رحمه الله تعالى نے يو چھاكه آپ مَنَّا اللَّهُ عَلَيْ الله تعالى نے يو چھاكه آپ مَنَّا اللَّهُ عَلَيْ اواكرتے تھے؟ اُنھوں نے فرمایا: «ثلاث عَشُرَةً رَكْعَةً: ثَمَانٍ، وَيُوتِرُ بِعُلَاثٍ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْلَ الْفَجْدِ . » (حدیث: 1628)

وتر سیدنا معاویه: ند کور ہوا کہ سیرنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازِ وتر ایک رکعت پڑھی اور سیرنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا:"وہ مصیب ہیں۔"اِس استدلال کے جوابات درج ذیل ہیں:

- 1) سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما تین رکعات پڑھتے تھے اور دوسروں کو بھی یہی اِرشاد فرماتے تھے۔ (حدیث:1679)لہٰذا آپ کے اِرشاد کاوہ مفہوم نہیں جو فریق مخالف نے مر ادلیا۔
- 2) آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید ناامیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر شدید اِ نکار مر وی ہے۔ (حدیث:1677)
- 3) آپرضی الله تعالی عنه کی مراد تھی وہ مجتهد ہیں اور مجتهد اپنے اِجتهاد پر عمل میں مصیب ہو تاہے۔اُسے اِجتهادی غلطی پر بھی ایک ثواب ملتا ہے۔ بخاری شریف میں اُن کے درج ذیل الفاظ منقول ہیں:
  "اُصَاب ؛ إِنَّهُ فَقِيهٌ" وہ مصیب ہیں، کہ وہ مجتهد ہیں۔
- 4) سائل سیرناامیر معاویه رضی الله تعالی عنه پر تنقید چاہتا تھا تو آپ نے مصلحت کے پیش نظر توریة ً فرمایا: "وہ مصیب ہیں۔"مراد تھی" وہ کئی دیگر اُمور میں مصیب ہیں۔"
- 5) شار حین نے لکھا کہ یہ بھی احتمال ہے سید نامعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دور کعات ادا کی ہوں، مگر سائل کو معلوم نہ ہو۔ اِس صورت میں سید ناابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قول کامفہوم ہے: ''وہ تین رکعات پڑھنے میں مصیب ہیں۔''

عملِ صحابه: جن صحابہ علیہم الرضوان کے بارے مذکور ہوا کہ وہ وتر ایک رکعت پڑھتے تھے اُن کاموقف ہے تھا کہ وتر کے دوگانہ اور تیسری رکعت کے در میان سلام پھیرا جائے گا، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دلائل کے تحت آل سعد وابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کاعمل مذکور ہوا۔ راویوں نے اِن حضرات کو پہلی دور کعات اداکرتے نہیں دیکھا، اِس لیے یہ نقل کیا کہ وہ ایک رکعت وتر اداکرتے تھے۔

#### دوگانه کے بعد سلام پردلائل کے جوابات

ﷺ اگر چپہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم وتر کے دو گانہ اور تیسری رکعت کے در میان سلام پھیرتے تھے، مگر اُم المؤ منین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے واضح طور پر فرمایا کہ آپ سَلَّا ﷺ دور کعات کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے اور متعدد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی یہی معمول تھا؛ لہذا یہی رانج ہے۔

نیز سیدناعبد اللہ بن مسعود نے سیدناسعدرضی اللہ تعالیٰ عنہما کے معمول پر اِنکار کیا۔ (حدیث: 1713) بیہ تبھی ممکن ہے کہ اُن کے پاس قوی دلیل موجود تھی۔

حضرت خواجہ حسن بھری رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سیدناعبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول کا ذکر ہواتووہ فرمانے گئے:

«كَانَ عُمَرُ أَفْقَهَ مِنْهُ، كَانَ يَنْهَضُ فِي الثَّالِثَةِ بِالتَّكْبِيرِ.» (المستدرك على الصحيحين)

### تینرکعات سے زائدرکعات پراستدلال کا جواب

جن روایات میں وترکی تین سے زائدر کعات کا ذکر ہے ، اُن کے راویوں نے تہجد کے نوافل کو بھی وتر کے ساتھ شار کیا ہے۔ یعنی تہجد اور وتر کا مجموعہ سات ، نو ، یا گیارہ رکعات ہے۔ اِس تاویل پر دلیل میہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ علیم الرضوان سے نقل کیا کہ اُن کے نز دیک وتر تین رکعات ہیں ، نیز اگریہ تاویل نہ کی جائے تواحادیث میں تعارض لازم آئے گا۔

#### صلاة الليل سے متعلق روایات کا خلاصه:

امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اُم المؤمنین اور سید ناعبد اللہ بن عباس وغیر ہمارضی اللہ تعالی عنہم سے کثیر اسانید کے ساتھ وتر سے متعلقہ روایات نقل کی ہیں، جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ آپ صَلَّا لِیُّا اِنْ مَارک اور آخر عمر شریف میں ''صلاۃ اللیل''کی تعداد اور ترتیب درج ذیل تھی:

جوانی مبارک میں: دو مختصر نفل + آٹھ رکعات تہجد + تین وتر۔

آخر عمر مبارك ميں: چھ ركعات تہجد + تين وتر + دو نفل بيٹھ كر\_

یہ بھی منقول ہے کہ آپ مُٹَاکِّاتُیْمُ جوانی مبارک میں وتر سے پہلے چھ رکعات اور آخر عمر نثریف میں وتر سے پہلے چارر کعات پڑھتے تھے۔

روایات میں اختلاف کے اسباب: صلاۃ اللیل کے بارے روایات مخلف ہونے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں:

- 1) آپ سَلَا عَلَيْهِ مَمَا لَهُ مَعْمَانِهِ مَعْمَانِهِ مَعْمَانِهِ مَعْمَانِهِ وَاللَّهِ مِنْ مَعْمَانِهِ مِن کین، کبھی خاص موقع کی۔
- 2) بعض او قات راویوں نے پوری صلاۃ اللیل بیان کی اور بعض او قات حسبِ سوال وحالتِ سائل ایک خاص قشم کی رکعات کا ذکر کیا۔

# بأب القراءة في ركعتي الفجر

فجر کی سنتوں میں قراءت کے بارے ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کااختلاف ہے۔

پہلا قول: بعض اہل ظاہر کے نزدیک سنت ِ فجر میں قراءت نہیں کی جائے گا۔

دليل: أم المؤمنين سيره عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلِّلَ اللهِ عَلِلَّا اللهِ طَلِّلَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَا الللهُ عَلَيْكُونَا الللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا الللهُ عَلَيْكُونَا الللهُ عَلَيْكُونَا الللهُ عَلَيْكُونَا الللّهُ عَلَيْكُونَا الللّهُ عَلَيْكُونَا اللللّهُ عَلَيْكُونَا الللّ

دوسر ا قول: امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سنت فجر میں صرف سور و فاتحہ پڑھنامستحب ہے۔

**دلائل**: المؤمنين سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ طُلِيَّا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلْكُولِ

ﷺ عبد الرحمٰن بن جُبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ اُنھوں نے سید ناعبد اللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سنتِ فِجر میں سورۂ فاتحہ کی تلاوت کرتے سنا، وہ اِس پر کچھ بھی اِضافیہ نہیں کرتے تھے۔ (حدیث: 1749)

تنیسر اقول: احناف اور جمہور رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک سنتِ فجر میں قراءت کا حکم بھی دیگر سنن کی طرح ہے۔ صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالی نے کھا: "سنت فجر کی پہلی رکعت میں "الحمد" کے بعد "سورہ کا فرون" اور دوسری میں "قُلْ هُوَ اللّٰهُ" پڑھناسنت ہے۔ "(بہار شریعت، حصہ: 4، ص: 665) امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اختیار کیا کہ سنتِ فجر میں طویل قراءت مستحب ہے۔

### دلائل: الله تعالى عنه نے فرمایا:

«مَا أُحْمِي مَا سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ طَلِيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكُعَتَيْنِ اللهُ أَعْدَالُ هُوَ اللهُ أَحَدُّ".» (مديث:1725)

### 🛣 سیدناعبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهماسے مروی ہے:

«رَمَقْتُ النَّبِيِّ طَلِيْ الْمُنْ الْمُعَا وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً فِي الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِ"قُلْ آيُّهَا الْكُفِرُونَ" وَ"قُلْ هُو الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِ"قُلْ آيَّهَا الْكُفِرُونَ" وَ"قُلْ هُو الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِ"قُلْ آيَّهُا الْكُفِرُونَ" وَ"قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ". » (مديث: 1727)

نیز سید ناعبد اللہ بن عباس، سید نا ابوہریرہ اور سید نا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی آپ مَنَّیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ تعالی عنہ نے بھی آپ مَنَّیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ تعالی عنہ نے نقل کیا کہ سنتِ فِخر میں آیات کی تلاوت نقل کیا کہ ایک شخص نے سنتِ فِخر میں سورہ کا فرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور آپ مَنَّی اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ ال

طویل قراءت کا استحباب: امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ سنت فجر میں طویل قراءت مستحب ہے۔ استدلال یہ ہے کہ طویل قیام والی نماز افضل ہے، جیسا کہ حدیث:1734 سے واضح ہے۔ سنت فجر کی تاکید باقی تمام سنتوں سے زیادہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت مَلَّا اللّٰهِ عَلَیْ مَنْ اللّٰ تَکُورُ کُوارً کُعَتَی الْفَجْرِ وَلَوْ طَرَدَتُ کُمُ الْخَیْلُ.» (حدیث:1739)

نیز اُم المو منین سیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے بھی رسول اللہ صَلَّیْ اَلْیُمْ سے سنتِ فَجر کی نہایت تاکید نقل کی ہے۔(حدیث:1742،1740)

لہٰذ اافضل سنت یعنی سنت ِ فجر میں نماز کاافضل وصف یعنی طویل قیام اور طویل قراءت مستحب ہے۔

ﷺ حضرت حماد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی سے بوچھا: 'دُکیا میں سنت فجر میں طویل قراءت کر سکتا ہوں؟''اُنھوں نے فرمایا: "نَکھُمْ إِنْ شِئْتَ "(رقم: 1744)

الله تعالی عند نے فرمایا:
﴿ مِنْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله تعالی عند نے فرمایا:
﴿ وُبِّهَا قَوَأْتُ فِي رَكُعَتِي الْفَجُو جُوزُ ءَيْنِ مِنَ الْقُورُ آنِ. ﴾ (رقم: 1743)

العض او قات میں نے سنت فجر میں قرآن پاک کے دوجز پڑھے۔

نظر طحاوی: بالا تفاق سنتِ فجر کے علاوہ نمازوں میں قراءت ضروری ہے۔ نظر کا تقاضا ہے کہ سنت فجر میں بھی ضروری ہو۔

أَمِّ المؤمنين عيروايت كاجواب: أم المؤمنين سيره عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها كم المؤمنين للوت فرمات تحد، مر تخفيف كے سبب أم المؤمنين بطورِ تعجب كهتين: "كريا صرف سورة فاتحه ير هي ہے؟"

## بأب الركعتين بعد العصر

اِس بات میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ عصر کے بعد دور کعات مسنون ہیں یا مکر وہ۔

بہلا قول: بعض ائمہ رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک عصر کے بعد دور کعات ادا کر ناسنت ہے۔

**دلائل**: أم المؤمنين سيره عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين:

«مَا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يَكُونُ عِنْدِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ طَالِثَانِيُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.» (مديث:1750)

سیرنازید بن خالد جُهمَنی رض الله تعالی عند نے عصر کے بعد دور کعات ادا کیں اور فرمایا:

«لَا أَدَعُهُمَا بَعُنَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ خُلِللهُ يُنَا يُنْكُمُ يُصَلِيْهِمَا.» (حدیث: 1759)

دلائل: ﷺ سیدنا ابن عباس نے سیدنا عمر فاروق اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کیا کہ آپ مَنَّ اللَّهِ عَلَم عَل عَلَم عَلْم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَل عَلَم عَلْم عَلَم عَلْم عَلَم عَلَم

🖈 مولی المسلمین سید ناعلی کرم الله تعالی وجهه سے مروی ہے:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلِّقَانَةُ يُصَلِّي فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.»

(مديث:1770)

أم المؤمنين سيره عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهانے بھى إس كى مثل نقل كيا۔ (حديث: 1772)

اُمّ المؤمنين كى روايت كاجواب: عصر كے بعد دوگانہ سے متعلق أم المؤمنين سيده عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها كى روايات متعارض بين، أن سے استدلال درست نہيں۔ شروع باب ميں أن سے

منقول ہوا کہ آپ عَلَیْدِ الله بن عباس رضی الله تعالی عنم نے اِس حوالے سے سوال کے لیے اُن کی خدمت میں ایک معاویہ اور سیدناعبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنم نے اِس حوالے سے سوال کے لیے اُن کی خدمت میں ایک شخص کو بھیجا تو اُنھوں نے فرمایا: " مجھے معلوم نہیں، اُم سلمہ رضی الله تعالی عنہا سے پوچھو۔ "اُم المؤمنین سیدہ اُم سلمہ رضی الله تعالی عنہا نے نمازِ عصر کے بعد میرے پاس اُم سلمہ رضی الله تعالی عنہا نے اِستفسار پر فرمایا: ایک دن رسول الله مَنَّا اللهِ عَلَیْ اِنْ عَصر کے بعد میرے پاس تشریف لاکر دور کعات ادائه فرماتے تھے۔ " تشریف لاکر دور کعات ادائه فرماتے تھے۔ " آپ پہلے تویہ دور کعات ادائه فرماتے تھے۔ " آپ مَنْ اَنْ جَاءَ تُنِی صَدَقَةٌ، فَشَفَلُونِی عَنْ رَکُعَتَدُن کَ اُنْ شُفَلُونِی عَنْ رَکُعَتَدُن کُون اُنْ مِنْ اِنْ تَمِیدِمِ أَوْ جَاءَ تُنِی صَدَقَةٌ، فَشَفَلُونِی عَنْ رَکُعَتَدُن کُنْ اُصَلِیْهِ مَا اِبْعُدَا الظَّهُورِ، وَهُمَا هَا تَنَانِ. » (حدیث: 1761)

## عصرکے بعد سنتِ ظہر کی قضامیں اختلاف

امام شافعی اور امام احمد رحمہااللہ تعالی کے نزدیک اگر کوئی شخص ظہر کے بعد سنتیں ادانہ کرپائے تووہ عصر کے بعد اُن کی قضا کر سکتا ہے۔ (الفقہ علی المذاہب الاربعہ) اُن کی دلیل میہ ہے کہ اُم المؤمنین سیدہ اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق آپ مَنَّا اللَّهُ عَلَی مُنْ اللَّهُ عَلَی روایت کے مطابق آپ مَنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَی مُنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہِ عَلَی مُنْ اللّٰہُ عَلَی مُنْ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَی مُنْ اللّٰہِ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہ

احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سنتِ فجر کے علاوہ سنتوں کی قضا نہیں، عصر کے بعد سنتِ ظہر کی قضا پڑھنا آپ سَگَاللَّہُ ﷺ کا خاصہ ہے۔ ولیل میہ ہے کہ جب آپ سَگَاللَّہُ ﷺ نے سیدہ اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میہ دور کعات ادا کیں تو اُنھوں نے پوچھا:" یار سول اللّٰہ اگر سنتِ ظہر ادانہ کر سکیں تو ہم بھی قضا کر لیا کریں؟"فرمایا: «نہیں۔" (حدیث: 1793)

نظر طحاوی: ظہر کے بعد والی رکعات فرض نہیں، سنت ہیں۔ اگر عصر کے بعد اُن کی قضا کی جائے تو بطورِ نفل ہی پڑھی جائیں گی۔ جب بالا تفاق نماز عصر کے بعد دیگر نوافل کی اجازت نہیں تو نظر کا تقاضا ہے کہ یہ رکعات بھی ممنوع ہوں۔

# باب الرجل يصلى بالرجلين أين يقيمهما

ائمہ کر ام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ دو مقتذی ہونے کی صورت میں اُنھیں کہاں کھڑ اہوناچا ہیے۔

بہلا قول: بعض ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر جماعت میں دو مقتدی ہوں تومستحب سے کہ اُن ...... میں سے ایک امام کے دائیں جانب کھڑ اہواور دو سر ابائیں جانب۔

الدین مسعودرضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسود علیہ الرحمہ کہتے ہیں: میں اور میرے چپاسید ناعبد اللہ بن مسعودرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دو پہر کے وقت حاضر ہوئے، آپ نے نماز شروع کی، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، آپ نے ہم میں سے ایک کو دائیں ہاتھ سے اور دو سرے کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر اپنے دائیں بائیں کھڑ اکبا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا:

«هَكَنَاكَانَ رَسُولُ اللهِ طَلِيَّالِيَّةُ يَصْنَعُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً.» (مديث:1795)

دو سر اقول: ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جماعت میں دو مقتدی ہوں تو مستحب یہ ہے کہ وہ امام \_\_\_\_\_\_\_ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔

صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا: "اکیلا مقتدی مرد اگرچہ لڑکا ہو، امام کے برابر داہنی جانب کھڑا ہو، بائیں طرف یا پیچھے کھڑا ہونا مکر وہ ہے۔ دومقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں، برابر کھڑا ہونا مکر وہ تنزیبی ہے۔ دوسے زائد کا امام کے برابر کھڑا ہونا مکر وہ تحریکی ہے۔ (بہار شریعت، ج: 1، ص: 585،584)

دلائل: ﴿ سيدنا جابر رضى الله تعالى عنه كہتے ہيں: ميں رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمُ كَي خدمت ميں حاضر هوا-آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُمُ كَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُمُ كَي اللهُ عَلَيْهُمُ كَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَل

«فَأَخَذَنِي بِيَدِه فَأَدَارَ فِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِه، وَجَاءَ جَبَّارُ بُنُ صَخْرٍ، فَقَامَ عَنُ يَسَارِه، فَدَفَعَنَا بِيَدِه جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ.» (مديث:1797)

ﷺ سیدناانس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که اُن کی دادی سید تنائلیکه رضی الله تعالی عنهانے تاجدارِ حرم مَثَلَّا الله عَلَمْ الله تعالی عنه فرمایا: حرم مَثَلَّا الله عَلَمْ الله تعالی عنه کی جو اُنھوں نے تیار کیا تھا، آپ مَثَلِّا الله عَنْ ایک چٹائی کی طرف گیا جو که د'اُنھو تا که میں شخصیں نماز پڑھاؤں۔"سیدناانس رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں: میں ایک چٹائی کی طرف گیا جو که طویل عرصه اِستعال ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی، میں نے اُسے یانی سے دھویا۔ فرماتے ہیں:

«فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْظَيْنَا، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلّى بِنَا وَكُعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.» (مديث:1798)

🖈 حضرت عبد الله بن عُتبه رحمه الله تعالى كهتير بين:

«جِئْتُ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى عُمَرَ، فَوَجَلْتُهُ يُصَلِّى، فَقُمْتُ عَنْ شِمَالِه، فَأَخْلَفَنِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِه، ثُمَّ جَاءَ يَرُفَأُ، فَتَأَخَّرْتُ، فَصَلَّيْتُ أَنَا وَهُوَ خَلْفَهُ.» (مديث:1799)

روایت ابن مسعود کا جواب: سیرنا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کی روایت کے جوابات درج ذیل ہیں:

1) سیدناجابر،سیدناانس اور سیدناغمررضی اللہ تعالی عنہم کی روایات اِس کے معارض ہیں اور اِس پر راجج ہیں۔
2) اِس روایت کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابر اہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی نے بھی مرفوعاً نقل نہیں کیا۔ جب ابن عون رحمہ اللہ تعالی نے محمہ بن سیرین رحمہ اللہ تعالی کے سامنے یہ حدیث ذکر کی تو اُنھوں نے فرمایا: "آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت ہونے کی بنا پر اُنھیں بر ابر کھڑ انہیں کیا، بلکہ کسی عذر یا حکمت کے پیش نظر ایسا کیا۔" اور حضرت شعبی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا: "یہ حدیث کے راوی علقمہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا: "یہ حدیث کے راوی علقمہ رحمہ اللہ تعالی نے محمر بن سیرین اور شعبی رحمہ اللہ تعالی نے محمر بن سیرین اور شعبی

163

رحمہا اللہ تعالیٰ کے سامنے اِس حدیث کو مر فوعاً بیان نہ کیا ، بعد میں اسود رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو مر فوعاً بیان کیا ہو۔

نظر طحاوی: بالا تفاق ایک مقتدی امام کے برابر کھڑا ہو گا اور تین پیچیے کھڑے ہوں گے،اگر مقتدی دو ہوں تو اُن کے بارے اختلاف ہے۔ سیدنا ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صَلَّا اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہ تعالیٰ نے وراثت کے سائل «الإِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ» (دویازیادہ جماعت ہیں) قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل میں دوکا تھم تین اور اُس سے زائد والا اِرشاد فرمایا ہے۔ نظر کا تقاضا ہے کہ جماعت کے مسکلہ میں بھی دومقتدیوں کا تھم زیادہ والا ہو اور اُن کا اِمام کے بیچھے کھڑا ہونا مستحب ہو۔

## بأب صلاة الخوف كيفهي

نمازِ خوف کی ادائیگی کے طریقہ میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کا اختلاف ہے۔

بہلا طریقہ: حضرت عطاءاور دیگر بعض ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازِ خوف ایک رکعت ہے۔

دلائل: بروايتِ مجابدرهمه الله تعالى سيرناعبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهماسے مروى ہے:

«فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ طَلِيَّا أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ، وَرَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ، وَرَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ،

ﷺ سیدنا زید بن ثابت، سیدنا حذیفه بن یمان اور سیدناجابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنهم کی روایات کا مفہوم ہے کہ آپ منگی الله تعالی عنهم کی روایات کا مفہوم ہے کہ آپ منگی الله تعالی الله تعالی ایک جماعت دشمنوں کے مقابل رہی اور دوسری آپ منگی الله تعلی کے پیچھے صف بستہ ہوگئی۔ شفیج اُمت منگی الله تحلی ایک رکعت پڑھائی۔ پھر یہ دشمنوں کے مقابل چلے گئے اور دوسرے آپ کے پیچھے آگئے۔ آپ منگی الله کے اُنھیں بھی ایک رکعت پڑھائی۔ سیدنازید بن ثابت رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

(د يکھيے: حديث:1808 تا1814)

ع: آغازِ باب میں مذکور سید ناعبد الله بن عباس رضی الله

#### روایتِ سیدنا ابن عباس کاجواب:

تعالی عنهماکی روایت کے جو ابات درج ذیل ہیں:

1) وہ روایت آیتِ کریمہ [النساء: 102] کے خلاف ہے، کیونکہ اُس میں آپ صَلَیْ اَیْدُا اُ کو دور کعات پڑھانے کا حکم دیا گیاہے۔ 2) بروایتِ عُبیداللہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ مَلَیٰ الله تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ

جب سید ناابن عباس رضی الله تعالی عنها کی روایات متعارض ہیں تو اُن سے استدلال درست نہیں۔

دیگرروایات کاجواب: جن روایات میں ہے: "آپ مَلَّ اللَّهُ اِلَّمَ کی دور کعات ہو تیں اور دونوں جماعتوں نے بعد میں ایک جماعتوں کی ایک ایک رکعت ہوئی۔ "اُن میں راویوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ دونوں جماعتوں نے بعد میں ایک ایک رکعت اداکی یا نہیں۔ احتمال ہے کہ اُنھوں نے آپ مَلَّ اللَّهُ مِنْ کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک ایک رکعت اداکی ہو۔ اِس احتمال کی تائید درج ذیل اُمور سے ہوتی ہے:

- « سيدنا صديفه بن يمان عليه الرضوان فرماتے ہيں: «صَلاقُ الْخَوْفِ رَكْعَتَانِ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ.» (1815: مديث: 1815)
- 2) سيرنا ابوموسى اشعرى رضى الله تعالى عنه كى روايت ميں ہے: «فَقَامَرَ كُلُّ فَرِيقٍ، فَصَلَّوُا رَكْعَةً رَكْعَةً.» (مديث:1816)
- 3) سیرناعبر الله بن مسعود رضی الله تعالی عنهما کی روایت میں بھی صراحت ہے کہ اُنھوں نے بعد میں ایک ایک رکعت ادا کی۔(حدیث:1817)
  - 4) نظر کا بھی یہی تقاضاہے۔

نظر طحاوی: بالا تفاق حالت ِ امن میں سفر و حضر کے اندر امام اور مقتدی کی نماز یکساں ہے۔ نیز ایساتو ممکن ہے کہ مقتدی پر وہ لازم ہو جو امام پر لازم نہیں (جیسا کہ مقیم اگر مسافر کی اقتدا کرے تو اُس پر چار رکعات لازم ہوتی

ہیں، جب کہ امام پر دور کعات فرض ہیں)، مگریہ ممکن نہیں کہ اِمام پر جو لازم ہے وہ مقتدی پر لازم نہ ہو۔ جب روایات سے ثابت ہوا کہ امام پر دور کعات لازم ہیں تو نظر کا تقاضاہے کہ مقتدی پر بھی دوہی لازم ہوں۔

نوٹ: سیرناابن مسعودرضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ دونوں جماعتوں نے آپ مَنَّا اللّٰہُ کَمَّ کی اقتدامیں اکشے نماز شروع کی۔ (حدیث:1817) بیروایت آیتِ کریمہ {وَلْتَاتِ طَابِفَةٌ أُخُرِی لَمْ یُصَلُّوا } [النساء: 102] کے خلاف ہے اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی روایات کے بھی معارض ہے۔ سیرناعبد اللّٰہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا: ﴿وَیَکُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْعَدُوقِ وَلَمْ یُصَلُّوا... ﴾ (حدیث:1820) یعنی ایک جماعت امام اور دشمنوں کے در میان رہے اور وہ پہلی رکعت امام کے ساتھ نہ پڑھیں۔

دو سر اطریفتہ: شوافع اور اکثر حنابلہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز خوف میں امام دور کعات اس
سلطرح پڑھائے کہ ایک جماعت اس کے ساتھ ایک رکعت پڑھے ، پھر امام کھڑارہے اور وہ اپنی بقیہ رکعت ادا
کریں ، پھر دونوں جماعتوں کے جگہ تبدیل کرنے کے بعد امام دوسری جماعت کوایک رکعت پڑھائے ، پھر تشہد
مکمل کرنے کے بعد انتظار کرے ، جبوہ بقیہ رکعت اداکرلیں توان کے ساتھ سلام پھیر دے۔

دلیل: حضرت یزید بن رومان رحمہ اللہ تعالی نے حضرت صالح بن خوات رحمہ اللہ تعالی سے اور اُنھوں نے رسول اللہ مَثَلِ اللّٰهِ عَلَی کیا کہ ایک جماعت آب مَثَلِ اللّٰهِ مَثَلِ اللّٰهِ مَثَلِ اللّٰهِ مَثَلِ اللّٰهِ مَثَلِ اللّٰهِ مَثَلِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّ

«فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَبُّوا لِأَنْفُسِهِمُ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وَجَاهَ الْعَدُوِ، وَجَاءَتُ الطَّائِفَةُ الْأُخُرِى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكُعَةَ الَّتِي بَقِيَتُ مِنْ صَلَاتِه، ثُمَّ ثَبَتَ جَاهَ الْعَدُوِ، وَجَاءَتُ الطَّائِفَةُ الْأُخُرِى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكُعَةَ الَّتِي بَقِيَتُ مِنْ صَلَاتِه، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَبُوا لِأَنْفُسِهِمُ ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمُ .» (مديث:1825)

مذكوره دليل كا جواب: حضرت قاسم رحمه الله تعالى نے حضرت صالح بن خوات رحمه الله تعالى الله تعالى عند سے اور اُنھوں نے سید ناسہل بن حثمه رضی الله تعالی عند سے روایت کیا که پہلی جماعت آپ مَلَّ اللهُ يَعْمَ کے ساتھ ایک

ر کعت اداکرنے کے بعد دستمنوں کے مقابل چلی گئی۔(حدیث:1814)اِس روایت کی سند قوی ہے۔ اگر دونوں کی اسناد برابر ہوں تو صالح بن خوات رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایات میں تعارض ہوا؛ للہذا اُن کی روایات سے استدلال درست نہیں۔

نوٹ: حضرت صالح رحمہ اللہ تعالی سے بروایتِ یکی بن سعید رحمہ اللہ تعالی امام شافعی کی مؤید حدیث منقول ہے، (حدیث:1826) مگروہ مر فوع نہیں۔

نظر طحاوی: مقتدی امام کے ساتھ یا اُس کے بعد ارکان اداکر تاہے۔ ایسی کوئی متفق علیہ مثال نہیں کہ مقتدی امام سے پہلے نماز کا کوئی رکن اداکر لے۔ نظر کا تقاضا ہے کہ مختلف فیہ کو متفق علیہ پر محمول کیا جائے اور نماز خوف میں بھی امام سے پہلے کوئی رکعت اداکر نادرست نہ ہو۔

سوال: جب نماز خوف میں خلافِ قیاس غیر قبلہ کی طرف رُخ کرنا جائز ہے تو خلافِ قیاس مقتدی کا امام سے پہلے رکعت اداکر لیناکیوں جائز نہیں؟

جواب: غیر قبلہ کی طرف رُخ کر کے نماز اداکر نے کی متفق علیہ صور تیں موجود ہیں، مثلا: جہاد کے دوران دشمن کے حملے کاخوف ہو تو دوسری طرف رُخ کر کے نماز اداکرنا؛ لہذا نماز خوف میں بھی ایساکرنا جائز ہے۔ (جب پوری نماز غیر قبلہ کی طرف رُخ کر کے اداکرنا جائز ہے تو نماز خوف کی ایک رکعت کے بعد غیر قبلہ کی طرف رُخ کرنا بدرجہ اولی جائز ہے۔) مگر مقتدی کے امام سے پہلے فارغ ہونے کی کوئی متفق علیہ مثال میسر نہیں؛ لہذا یہ نماز خوف میں بھی ناجائز ہے۔

ایک غیر معمول بہارِ وایت: سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ منگانی فیم سے ساتھ دونوں جماعت کو پہلی رکعت منظم اللہ فیم کے ساتھ دونوں جماعتوں نے نمازِ خوف اکٹھے شروع کی۔ پھر آپ مَلَا فیم ایک جماعت کو پہلی رکعت پڑھانے کے بعد اُن کے ہمراہ دشمنوں کے مقابل تشریف لے گئے اور وہاں قیام فرمارہے، اِس دوران دوسری جماعت نے ایک رکعت اداکی۔ پھر آپ مَلَا فیم اُلْمَا فیم میں دوسری رکعت نے ایک رکعت اداکی۔ پھر آپ مَلَا فیم می اُلْما فیم میں دوسری رکعت پڑھائی۔ پھر دونوں جماعتوں نے جگہ

تبدیل کی اور پہلی جماعت (جس نے آپ مَنَافِیْزِم کے ساتھ پہلی رکعت ادا کی تھی) نے اپنی دوسری رکعت ادا کی، اِس دوران رسول مَنَافِیْزِم بیٹھے رہے۔ پھر آپ مَنَافِیْزِم نے سلام پھیر ااور دونوں جماعتوں نے آپ کے ساتھ سلام پھیرا۔(حدیث:1828)

یہ روایت دیگر احادیث اور آیتِ قرآنیہ {وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخُرَى لَمُ یُصَلُّوا } [النساء: 102] کے خلاف ہے۔ آیتِ کریمہ میں ایک جماعت کے امام کے ساتھ نماز شروع کرنے کا ذکر ہے۔ نیز دونوں جماعتوں کے امام کی طرف آنے اور دشمن کے مقابل جانے کاذکرہے، نہ کہ إمام کے اُن کے ساتھ جانے کا۔

تنیسر اطریقہ: خواجہ حسن بھری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازِ خوف میں امام دونوں جماعتوں کو دو دو ......رکعات پڑھائے گا۔ یوں امام کی چارر کعات ہوں گی اور دونوں جماعتوں کی دو دور کعات۔

دلائل: الله تعالى عنه سے نقل كرتے ہيں كه جانِ جہاں مَنَّ اللهُ عَنْ اللهُ تعالى عنه سے نقل كرتے ہيں كه جانِ جہاں مَنَّ اللهُ عَنْ فَيْ فَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ

«فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَجَاءَ الْآخَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ رَكْعَتَيْنِ، ﴿ مِدِيثَ:1830)

🖈 سیدناجابر بن عبد اللّدر ضی اللّه تعالیٰ عنه سے بھی اِسی طرح مر وی ہے۔(حدیث:1833)

### مذكوره دلائل كے جوابات: نكوره بالاروايات كے جوابات درج ذيل بين:

- 1) ممکن ہے کہ اِس موقع پر آپ منگالیا پیم شرعی مسافر نہ ہوں، اِس لیے چار رکعات ادا فرمائیں، اور دونوں جماعتوں نے آپ منگالیا پیم کی فراغت کے بعد دور کعات ادا کیں، جن کاراوی نے ذکر نہیں کیا۔
- 2) اگر تسلیم نہ کیا جائے کہ دونوں جماعتوں نے بعد میں دو دور کعات ادا کیں تو بھی اِس روایت سے استدلال درست نہیں، کیونکہ ممکن ہے یہ نماز اُس وقت ادا فرمائی ہو جب ابھی فرض نماز دو مرتبہ ادا

کرنے کی اِجازت تھی۔ چنانچہ آپ مَنگالَیْنِمِ نے دونوں جماعتوں کو دو دور کعات پڑھائیں، پہلا دوگانہ بھی بطورِ فرض اداکیا اور دوسر ابھی بطورِ فرض۔ بعد میں فرض کو دو مرتبہ اداکرنے کی اجازت منسوخ ہوگئ۔(حدیث:1836)

3) اِس نماز کی ادائیگی کے وقت ابھی قصر کا تھم نازل نہیں ہوا تھا، اِس لیے آپ مَنَّالَّائِمْ نے دونوں جماعتوں کو دو دور کعات اداکیں۔ جماعتوں کو دو دور کعات پڑھائیں اور اُنھوں نے آپ مَنَّالِثَائِمْ کی فراغت کے بعد دو دور کعات اداکیں۔ حبیبا کہ سیرنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہو تاہے۔(حدیث:1837)

امام ابوبوسف سے پہلی روایت:

منقول ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق اُن کے نزدیک اگر دشمن قبلہ کی طرف ہو تو نمازِ خوف کاطریقہ یہ ہے کہ دونوں جماعتیں امام کے ساتھ نماز شروع کریں اور امام کے ساتھ نہی رکوع و قومہ کریں۔ جب امام سجدے میں جائے تو ساتھ والے سجدہ کریں، جب کہ دوسرے کھڑے رہیں۔ امام کے سجدہ کرلینے کے بعد دوسرے سجدہ کریں، پھر جگہ تبدیل کرلیں۔ دوسری رکعت میں بھی اِسی طرح دونوں جماعتیں اِمام کے ساتھ رکوع اور قومہ کریں، جب امام سجدے میں جائے تو ساتھ والے بھی سجدہ کریں، جب کہ دوسرے کھڑے رہیں۔ امام کے سجدہ کریں، جب امام سجدے میں جائے تو ساتھ والے بھی سجدہ کریں، جب کہ دوسرے کھڑے رہیں۔ امام کے ساتھ قعدہ اخیرہ کرکے سلام پھیر دیں۔

مجدہ کر لینے کے بعد دوسرے سجدہ کریں۔ اب سبھی امام کے ساتھ قعدہ اخیرہ کرکے سلام پھیر دیں۔

دشمن غیر قبلہ کی طرف ہو تو نمازِ خوف کاطریقہ وہی ہے جو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیا۔

نوٹ: امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی مذکورہ بالاروایت کو اختیار کیا ہے۔

دلائل: ﴿ سيدنا ابوعياش زُرقَى رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه مقام عُسفان ميں دشمن قبله كى جانب تھا اور رسول الله صَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَمَان خوف اِسى طرح ادا فرمائى۔ (حدیث:1839) نیز سیدنا جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه سے بھى اِسى طرح مروى ہے۔ (حدیث:1840) دیگر صحابہ علیهم الرضوان كى روایات میں

یہ مذکور نہیں کہ دشمن قبلہ کی جانب تھایادوسری جانب،البتہ سیدناعبداللہ بن مسعودرضی اللہ تعالی عنہ نے تصریح کی ہے کہ دشمن غیر قبلہ کی جانب تھا۔(حدیث:1819)

لہٰذا احادیث میں تطبیق کی جائے گی اور دشمن قبلہ کی جانب یاغیر قبلہ کی جانب ہونے کی صورت میں نماز کاطریقتہ مختلف ہو گا۔

﴿ بروایتِ عُبید الله سیرناعبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے امام اعظم رحمہ الله تعالیٰ کے موقف کے موافق حدیث منقول ہوئی اور اس میں تصر تک ہے کہ دشمن قبلہ کی طرف تھا۔ (حدیث:1807) پھر آپ رضی الله تعالیٰ عنہ کا فتوی سید ناابوعیاش زُر قی رضی الله تعالیٰ عنہ کی حدیث کے موافق منقول ہے۔ (حدیث:1841)

حضرت عبید اللہ علیہ الرحمہ والی روایت کے طریقہ کو قبلہ رُخ ہونے اور سیرنا ابوعیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے طریقہ کو غبلہ رُخ ہونے پر محمول کرنا ممکن نہیں، کیونکہ جب وہ دشمن پُشت کی جانب ہونے کی صورت میں قبلہ کی طرف پیٹے نہیں کرتے تھے (بلکہ قبلہ رُخ ہو کر نماز شروع کر دیتے تھے) تو دشمن سامنے (قبلہ رُخ) ہونے کی صورت بدرجہ اولی قبلہ کی طرف پیٹے نہیں کرتے ہوں گے (بلکہ سبجی امام کے ساتھ نماز شروع کرتے ہوں گے)۔

نیز جب عبید اللہ علیہ الرحمہ والی روایت میں تصریح ہے کہ اُس وقت دشمن قبلہ کی طرف تھا، اِس کے باوجود سید نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوی اُس کے خلاف ہے تو معلوم ہوا کہ اُن کے نزدیک دشمن قبلہ کی جانب ہونے کی صورت میں منسوخ ہونے ہونے ہونے کی صورت میں منسوخ ہونے پر کوئی دلیل نہیں؛ لہٰذا اِس صورت میں اسی طرح نماز ادا کی جائے گی جس طرح صحابہ علیہم الرضوان نے نقل کیا (اِسے منسوخ نہیں کہاجائے گا)۔

قرآن کریم سے تعارض کا جواب: دشمن قبلہ کی جانب ہونے کی صورت میں نماز کا طریقہ قرآن کریم کے متعارض ہے۔ امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالی نے اِس کا جواب دیا کہ ممکن ہے آ بتِ کریمہ اس وقت

نازل ہوئی ہوجب دشمن غیر قبلہ کی طرف تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ مَثَلَّ اللَّهُ اَ کو مطلع فرمایا کہ دشمن قبلہ کی جانب ہونے کی صورت میں نماز کا کیا طریقہ ہے۔

مذكوره استدلال كا جواب: امام طحاوى عليه الرحمه نے امام ابويوسف رحمه الله تعالى كى مذكوره استدلال كا جواب: وايت غير مفتى بہ ہے۔ امام ابويوسف رحمه الله تعالى كے استدلال كا جواب يہ ہے كہ سيدنا ابوعياش رضى الله تعالى عنه كى روايت آيتِ كريمه: {وَلُتَاتُتِ طَأَيْفَةٌ الْخُولَى الله تعالى عنه كى روايات آيتِ كريمه: {وَلُتَاتُ طَأَيْفَةٌ الْخُولَى لَمُ يُصَلُّوا } [النماء: 102] كے خلاف ہے اور ديگر صحابہ رضى الله تعالى عنهم كى روايات كے بھى معارض ہے۔ سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما نے فرمايا: «وَيَكُونَ طَأَيْفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ الْعَدُو وَلَمْ يُصَلُّوا ...» عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما نے فرمايا: «وَيَكُونَ طَأَيْفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ الْعَدُو وَلَمْ يُصَلُّوا ...» (حدیث: 1820) یعنی ایک جماعت امام کے اور دشمنوں کے در میان رہے اور وہ پہلی رکعت امام کے ساتھ نہ پڑھیں۔

قر آن کریم سے تعارض کے جواب میں امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جوبات ذکر کی وہ محض احتمال پر مبنی ہے۔ نیز اس صورت میں خبر واحد سے کتاب اللہ کے اطلاق کو نسخ کرنالازم آتا ہے۔ نیز سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال بھی واضح نہیں۔

امام ابوبوسف سے دوسر کی روایت: نمازِ خوف کے بارے امام ابوبوسف علیہ الرحمہ سے دوروایات منقول ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق اُن کے نزدیک آپ سَگَاتَیْا ہِمُ کی وفات کے بعد نماز خوف جائز نہیں۔ (فقہ حنقی کی کتب میں اُن کی یہی روایت مذکورہے)

تَعَمَّ عام ہے۔ جیسے: { خُنُ مِنْ أَمُوَ الْهِمْ صَدَقَةً } [التوبہ: 103] نیز جب نماز کے دیگر احکام آپ مَنَّ اللَّيْظِ کی اقتدامیں اور دیگر کی اقتدامیں کیسال ہیں تو نمازِ خوف کا حکم بھی کیسال ہے۔

امام اعظم کامو قف: سراج اُمت امام اعظم رضی الله تعالی عند کے نزدیک میدانِ جہاد میں تمام مجاہدین الله تعالی عند کے نزدیک میدانِ جہاد میں تمام مجاہدین کے اکھے نماز اداکرنے کی صورت میں دشمنوں کے حملے کا اندیشہ ہو اور تمام مجاہدین پہلی جماعت میں شرکت پر اِصرار کریں تو امام ایک جماعت کو دشمن کے مقابل کھڑا کرے اور دو سری جماعت امام کے ساتھ نماز اداکرے۔ اِن کے ساتھ ایک رکعت اداکر نے کے بعد جب امام دو سرے سجدے سے سراٹھائے توبید دشمن کے مقابل چلے جائیں اور جو وہاں ہیں وہ امام کے بیچھے آ جائیں۔ اب امام اُن کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور تشہد کے بعد سلام کھیر دے، مگر مقتدی سلام نہ پھیریں۔ اب بیہ لوگ انجی دشمن کے مقابل چلے جائیں یا یہیں قراءت کے ساتھ اینی نماز پوری کرکے جائیں اور بغیر قراءت کے ساتھ اینی نماز پوری کرکے جائیں اور بغیر قراءت کے ساتھ کے ایک رکعت پڑھ کے تشہد کے بعد سلام پھیر دیں۔ یہ بھی درست ہے کہ یہ وہیں اپنی نماز پوری کر لیں۔ اگر بیر کیا کے ایک رکعت پڑھ کے تشہد کے بعد سلام پھیر دیں۔ یہ بھی درست ہے کہ یہ وہیں اپنی نماز پوری کر لیں۔ اگر بیر قراءت کے نماز مکمل کرلیں۔ (ملخص از بہار شریت)

**دلائل**: بروایتِ عبید الله سید ناعبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے اِسی طرح منقول ہے۔ نیز سید نا زید بن ثابت، سید ناحذیفہ بن یمان، سید ناجابر بن عبد الله اور سید ناابوموسی اشعری رضی الله تعالی عنهم نے بھی ایسا ہی نقل کیا ہے۔ (دیکھیے: حدیث 1807 تا 1820)

### وجوه ترجيح: امام اعظم رضى الله تعالى عنه كا قول متعدد وجوه سے راج ہے:

- 1) آیتِ کریمہ کے موافق ہے۔
- 2) نمازی گانہ کے اُصول کے قریب ترہے۔
- 3) یہ طریقه روایت کرنے والے صحابہ کر ام علیہم الرضوان میں اکثر کی روایات تعارض سے محفوظ ہیں۔

# بأب الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة وهو راكب، هل يصلى أمر لا

دورانِ جہاد اگر سواری سے اُتر نا ممکن نہ ہو تو سواری پر فرض نماز ادا کرنے کے جواز سے متعلق ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔

بہلا قول: بعض ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک حالت خوف میں بھی سواری پر فرض نماز ادا کرنا جائز ...... نہیں۔اُترناممکن نہ ہو تو بعد میں قضا پڑھے۔

دلیل: رسول الله مَثَلَّقَیْمُ نے غزوہ خندق کے موقع پر ظہر، عصر اور مغرب سورج غروب ہونے کے بعد ادا کیں۔ (دیکھے حدیث: 1842) اگر سواری پر پڑھنا جائز ہوتا تو آپ مَثَلِقَیْمُ نے اِنھیں سواری پر ہی ادا فرماتے اور وقت سے مؤخر نہ کرتے۔

دوسر اقول: ائمہ اربعہ رحم اللہ تعالی کے نزدیک اگر دورانِ جہاد سواری سے اُترنا ممکن نہ ہو تواُس پر نماز اداکر ناجائز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک لڑائی کے دوران بھی نماز اداکر سکتا ہے، جب کہ ائمہ ثلاثہ رحم اللہ تعالی کے نزدیک لڑتے ہوئے نماز اداکر نادرست نہیں۔

دليل: إرشادِ بارى تعالى ہے: { فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِ جَالًا أَوْ رُكْبَانًا } [البقرة: 239] پس اگرتم حالت خوف ميں ہو تو پيدل چلتے ہوئے باسواري پر (نمازيڙھ لو)۔

**جواب**: غزوهٔ خندق والی روایت کاجواب میہ ہے کہ سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت کریمہ اُس کے بعد نازل ہو گئی ہے۔ جبیبا کہ سید ناابو سعید خُدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی قصر سے فرمائی۔ (حدیث:1844)

# باب الإستسقاء كيف هو وهل فيه صلاة أمر لا

طلب بارال کے لیے نماز باجماعت کی سنیت میں ائمہ کر ام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔

کے لیے نماز باجماعت سنت نہیں۔اگر نماز پڑھناچاہیں تواختیار ہے کہ جماعت سے پڑھیں یا تنہا تنہا۔

**د لائل**:  $\Rightarrow$  که رسول الله صَالَقَاتُهُمُّا اللهُ عَلَيْكُمُّ اللهُ عَلَيْكُمُّ اللهُ عَلَيْكُمُّ اللهُ عَلَيْكُمُ

جمعہ کے روز خطبہ اِرشاد فرمارہے تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ مَنَّیْ اَلَّیْا اِیْمَ کَی خدمت میں درخواست کی کہ قط سالی ہوگئ ہے، بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ مَنَّیْ اِللَّیْمِ نے ہاتھ اُٹھائے اوراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاکی: «اللَّهُدَّ المُنْقِنَاً»(اے اللہ، ہمیں بارش عطافرما) تو فورا بارش برسنے لگی۔ (حدیث: 1845)

ﷺ سیدنا کعب بن مرہ یامرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عزوجل کے نائبِ مطلق مَثَلَّ اللَّهِ عَلَى خدمت میں بارش کی دعا کے لیے درخواست کی۔ آپ مَثَاللَّهِ عِلَمْ درج ذیل الفاظ سے دعاجو ہوئے:

«اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّخِيثًا مَّرِيئًا مُرِيعًا طَبَقًا غَدَقًا، عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍ.»(مديث:1850)

دوسر افول: صاحبین اور ائمه ثلاثه رحمهم الله تعالی کے نزدیک اِستان کے لیے نماز باجماعت سنت ہے (اگرچه نمازی کیفیت میں اُن کا اختلاف ہے)۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے صاحبین رحمہاالله تعالی کا موقف تعبیر کرتے ہوئے لکھا:" اِمام دور کعت جہر کے ساتھ نماز پڑھائے اور بہتر یہ ہے کہ پہلی میں سَبِّحِ اسْمَ اور دوسری میں هَلُ اَتْدَک پڑھے اور نماز کے بعد زمین پر کھڑا ہو کر خطبہ پڑھے اور دونوں خطبوں کے در میان جلسہ کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خطبہ پڑھے اور خطبہ میں دُعا و تشبیح و اِستغفار کرے اور اثنائے خطبہ میں چادر لوٹ دے، یعنی اُوپر کا کنارہ نیجے اور نیجے کا اُوپر کر دے، کہ حال بدلنے کی فال ہو، خطبہ سے فارغ ہو کر لوگوں کی

طرف پیچھ اور قبلہ کو منہ کر کے دُعاکرے۔"(بہار شریعت،ج: 1،ص:794)

قول مفتٰی بہ: امام طحاوی علیہ الرحمہ نے صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول اختیار کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضابر بلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کھتے ہیں: "نماز استسقاء صاحبین کے نزدیک سنت ہے اور اِسی پر عمل ہے۔" (فقاوی رضویہ، ج:8، ص:641) جب کہ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے درؓ مختار وغیرہ سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی ترجیح نقل کی۔ (بہار شریعت، ج:1، ص:793)

### **د لائل**: تعالی عنه سے مروی ہے:

«خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ طَّلِمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ طَلِمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ طَلِمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

نیز سیدناعبد اللہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اِستسقاکے موقع پر چادر مبارک پلٹنے کی تفصیل نقل کی۔ (حدیث:1855) اور سیدناعبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے بیان کیا آپ سَگَاتِیْمِ نے دور کعات پڑھائیں جن میں ہآواز بلند قراءت فرمائی۔(حدیث:1858)

خطبہ کا وفت: استهامیں خطبہ نماز سے پہلے ہے یا اُس کے بعد ؟ اِس بارے احادیث مختلف ہیں۔
اُم المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا عبد اللہ بن زیدر ضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ مَالَّا اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ مَالَّا اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ نماز سے پہلے خطبہ اِر شاد فرمایا۔ (حدیث: 1861، 1863) جب کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے نماز کے بعد اِر شاد فرمایا۔ (حدیث: 1861) نظر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نماز کے بعد خطبہ دیا جائے۔

نظر طحاوی: بالا تفاق جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے ہے، جب کہ عیدین میں خطبہ نماز کے بعد ہے۔ اِستسقا کے خطبہ میں اختلاف ہے۔ چونکہ نماز استسقا عیدین کے زیادہ مشابہ ہے، اِن دونوں میں خطبہ شرط نہیں ہے۔ نظر کا تقاضا ہے کہ اِستسقاکا خطبہ بھی عیدین کی طرح نماز کے بعد ہو۔

**وجه ترجیح:** امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صاحبین کے قول کی وجہ ترجیح یہ بیان کی کہ دیگر روایات میں سیدناانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر اضافہ ہے؛ لہذران پر بھی عمل کیاجائے گا۔

### امام اعظم كي قول كى وجه ترجيح: امام اعظم رضى الله تعالى عنه كا قول كئ وجوه سے راج ہے:

- 1) آیت کریمہ کے زیادہ قریب ہے۔ سیرنانوح علی نبیناوعلیہ السلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: {اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ٥ یُّرُسِلِ السَّمَاءَ عَكَیْكُمْ مِّدُرَارًا } [نوح:11،10]

# صاحبین کے دلائل کے جوابات: جمہور احناف رحمہم اللہ تعالیٰ نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اختیار کیا ہے۔ صاحبین رحمہا اللہ تعالیٰ کے دلائل کے جوابات درج ذیل ہیں:

- 1) احناف کے ہاں قاعدہ ہے کہ جس مسلہ میں ابتلائے عام ہو اُس میں خبر واحد مقبول نہیں ہوتی۔ اِستسقا میں نماز اور خطبہ کی روایات احناف کے اُصول کے مطابق اخبار آ حاد ہیں (دورِ صحابہ و بعد میں حد تواتر تک نہیں پہنچیں )۔
- 2) ممکن ہے کہ آپ مُگالِّیْکِمْ نے چادر مبارک اِس لیے پلٹی ہو کہ آپ مُگالِیْکِمْ کو وحی کے ذریعے بتایا گیاتھا کہ چادر پلٹنے سے حالت تبدیل ہو جائے گی۔ یہ معنی کسی دو سرے کے حق میں نہیں پایا جاسکتا۔ (ماخوذ ازبد الْع الصالَع)

# بأب صلاة الكسوف كيفهي

نمازِ کسوف کی ادائیگی کے طریقے میں ائمہ کر ام رحمہم اللہ تعالی کا اختلاف ہے۔

بہلا قول: ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازِ کسوف کی دور کعات ہیں۔ مستحب ہے کہ ہر رکعت میں دورُ کوع اور دو قیام ہوں، البتہ ایک ایک رکوع کے ساتھ دو گانہ بھی جائز ہے۔

دلائل: أم المؤمنين سيره عائشه صديقه ،سيرنا ابن عباس اور سيرنا عروه بن زُبير رضى الله تعالى عنهم سے مروى ہے كه رسول الله مَنَّى الله تعالى عنها كى مروى ہے كه رسول الله مَنَّى الله تعالى عنها كى مروى ہے كه رسول الله مَنَّى الله تعالى عنها كى مروى ہے كه رسول الله مَنَّى الله تعالى عنها كى روايت كے الفاظ درج ذيل بين:

«إنْكَسَفَتِ الشَّبُسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ كُوعَ اللهُ وَهُو دُونَ قِيَامِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُو دُونَ قِيَامِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ اللهُ كُوعَ وَهُو دُونَ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، غَيْرَأَنَّ اللهُ كُوعَ وَهُو دُونَ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، غَيْرَأَنَّ اللهُ كُوعَ وَهُو دُونَ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

دو سر اقول: بعض ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازِ کسوف کی ہر رکعت میں چار رکوعات ہیں۔ جیسا کہ ............ ................. سیدناابن عباس اور سیدناعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نقل کیا۔ (حدیث:1874 و1877)

تنیسر اقول: بعض کے نزدیک نمازِ کسوف کی ہر رکعت میں تین رکوعات ہیں۔ جبیبا کہ اُم المؤمنین سیدہ ................ عاکشہ صدیقہ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنهانے نقل کیا۔ (حدیث:1878 و1880)

چو نھا قول: حضرت سعید بن جُبیر رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک رکوعات اور سجود کی تعداد معین نہیں، جب ............... تک گر ہن ختم نہ ہو نماز میں رکوع و سجود جاری رکھیں۔سید ناعبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا: «لَوْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فِي الرَّ كُعَةِ الرَّابِعَةِ لَرَكَعَ وَسَجَلَ.» (حدیث:1882) یعنی اگر دوسری مین کو تنج کر بهن ختم موجاتا تو آپ مَنْ الْمَیْزُمُ سجدے میں چلے جاتے اور نماز مکمل کرتے۔

نیزرسول الله مَالِیْلِیَّمْ نے فرمایا: «فَصَلُّوا حَتَّی تَنْجَلِی»"سورج روش ہونے تک نماز پڑھتے رہو۔" لہٰذ اسورج روشن ہونے تک رکوع و سجود جاری رکھیں۔

یا نجوال قول:

احناف رحم الله تعالی کے نزدیک سورج گر بهن کی نماز سنتِ مؤکدہ ہے، (باجماعت بیس ہے)
مستحب ہے اور تنہا تنہا بھی ادا کی جاسکتی ہے) جب کہ چاند گر بهن کی نماز مستحب ہے۔ (اِس میں جماعت نہیں ہے)
دیگر نوافل کی طرح نمازِ کسوف کی بھی دور کعات ہیں۔ دوسے زیادہ رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ ہر دوگانہ پر
سلام پھیریں یا چار پر۔ ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجد ہے ہیں۔ اِس میں اذان وا قامت نہیں ہے اور قراءت
آہتہ آواز سے کی جائے گی۔ نمازِ کسوف اگر باجماعت پڑھی جائے تو خطبہ کے علاوہ جمعہ کی تمام شر اکط موجود ہونا
ضروری ہے۔ اِس میں قراءت اور رکوع و سجود کو طویل کیا جائے اور یہ بھی جائز ہے کہ نماز مخضر ہو اور ازاں بعد
دعامیں مشغول رہیں۔ (ملخص از بہار شریعت ،ج: ۱، ص: 788،787)

دلائل: کم ورضی الله تعالی عنهماسے مروی ہے:

«أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّا اللَّهِ عَلَى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكُعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، أَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.» (مديث:1887)

﴾ سيدنانعمان بن بشير رض الله تعالى عنه فرماتے ہيں: «أَنَّ النَّبِيَّ طَلِّمَا لِيُعَلِّمُ كَانَ يُصَلِّي فِي كُسُوفِ الشَّبْسِ كَهَا تُصَلُّونَ، رَكْعَةً وَسَجُدَاتَيْنِ.» (مديث:1894)

🖈 سیدناقبیصہ بن مُخارق ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہِ عرب و عجم مَلَّی ﷺ سے روایت کیا:

«إِنَّهَا هٰذِهِ الْآيَاتُ يُخَوِّفُ اللهُ بِهَا، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحُدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْهَكُتُوبَةِ.» (مديث:1902)

یعنی میہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جن کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو خوف دلا تاہے۔ جب تم یہ نشانیاں دیکھو تو قریب ترین فرض نماز (فجر) کی طرح نماز پڑھو۔ (ترجمہ ماخوذاز نخب الافکار)

نیز مولی المسلمین سیدنا علی کرم الله تعالی و جهه، سیدنا سَمُره بن جُندب، سیدنا ابو بکره اور سیدنامُغیره بن شُعبه رضی الله تعالی عنهم کی روایات کا بھی یہی مفہوم ہے۔ (حدیث: 1888 تا1899)

ک سیدناعبد الله بن زُبیر رضی الله تعالی عنه نے صحابہ کرام علیم الرضوان کی موجود گی میں نمازِ کسوف پڑھائی اور فجر کی طرح دور کعات ادا کیں۔ حضرت زُہر کی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں:

«لَهُ يَزِدُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ مِثُلِ صَلاَقِ الصَّبْحِ.» (حدیث:1907)

### وجوه ترجيح: احناف رحم الله تعالى كاموقف رائح مون كي چندوجوه درج ذيل بين:

- 1) اکثر صحابه گرام علیهم الرضوان کی روایات اِسی موقف کی تائید کرتی ہیں۔
- 2) اِس کی تائیدر سول الله مَلَّالَیْمُ مِلَّم کے قول مبارک سے بھی ہوتی ہے، جسے سیدنا قبیصہ رضی الله تعالی عنہ نے روایت کیا۔ (حدیث:1902)
- 3) احناف رحمهم الله تعالى كى مؤيده احاديث روايت كرنے والے صحابه كرام عليهم الرضوان كى روايات تعارض سے محفوظ ہیں۔

نظر طحاوی: بالا تفاق دیگرتمام نمازوں کی ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہیں۔ مختلف فیہ کو متفق علیہ پر محمول کرتے ہوئے نظر کا تقاضاہے کہ نماز کسوف کی ہر رکعت میں بھی ایک رکوع اور دو سجدے ہوں۔

پہلے تین اقوال پرد لائل کے جوابات: سیرنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے رکوع، سجود، سلام اور بعد میں دعاکرنا، سبحی اُمور کو نقل کیا۔ معلوم ہوا اُنھیں نماز کسوف کے بارے ٹھیک طرح سے یاد تھا، جب کہ پہلے اقوال کی روایات کے بارے یہ کہاجاسکتا ہے کہ رکوع طویل ہونے کے سبب اُم المؤمنین اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ سمجھا کہ ایک سے زیادہ رکوع کے ہیں، چنانچہ اُنھوں نے ایساہی نقل کر دیا۔

نیز ایک سے زیادہ رکوع نقل کرنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی روایات متعارض ہیں۔ اُن سے استدلال درست نہیں۔(دیکھیے شرح صحیح مسلم،ازمفتی غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ، جلد:2،ص:719)

ر کوع و سجود کی عدم تعیین پر دلائل کے جوابات: حضرت سعید بن جُیر علیہ الرحمہ کے نزدیک نمازِ کسوف میں رکوع و سجود کی تعداد معین نہیں، جب تک سورج روشن نہ ہور کوع و سجود جاری رکھیں۔ سیدنا قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے اُن کے موقف کی تردید ہوتی ہے، جس میں تصر تے ہے کہ نماز کسوف موقت و معلوم ہے۔ (حدیث: 1902)

نیزرسول الله منگانیا آم کے ارشاد: «فَإِذَا رَأَیُتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّی تَنْجَلِیّ » سے عدم تعین پر استدلال بھی درست نہیں، کیونکہ اِس موقع پر صرف نماز مقصود نہیں، بلکہ تقرّب الی الله مقصود ہے، خواہ وہ نماز کے ذریعے ہویا اِستغفار، دعا اور ذکر الله کے ذریعے۔ جیسادیگر احادیث میں اِن تمام اُمور کا حکم فرمایا گیا ہے۔ نماز کے ذریعے ہویا اِستغفار، دعا اور ذکر الله کے ذریعے۔ جیسادیگر احادیث میں اِن تمام اُمور کا حکم فرمایا گیا ہے۔ (عدیث: 1903 تا 1906)

## بأب القراءة في صلاة الكسوف كيف هي

اِس مسله میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ نمازِ کسوف میں آہستہ آواز سے قراءت کی جائے گی پابلند آواز سے۔

دلائل: ﴿ سيرناعبدالله بن عباس رض الله تعالى عنها فرماتي بين:

«مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ فِي صَلَاقِ الْكُسُوفِ حَرْفًا.» (مديث: 1908)

﴾ سيرناسَمُره بن جُندب رضى الله تعالى عنه كااِر شادي:
«صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْلَ فَيْ صَلاقِ الْكُسُوفِ، لا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا.» (حديث:1910)

دلائل: ﴿ أَن رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهُ مَن اللَّهِ عَلَيْهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ مُسِ.» (حديث:1913)

کے حضرت تحنیش رحمہ اللہ تعالی 'راوی ہیں کہ مولی المسلمین سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے نمازِ کسوف میں جبراً قراءت کی۔(حدیث:1915)

ا ما م اعظم کے دلائل کا جواب: امام طحاوی علیہ الرحمہ نے سیدناعبد الله بن عباس اور سیدناسمُرہ بن عباس اور سیدناسمُرہ بن جُندب رضی الله تعالی عنهم کی روایات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ممکن ہے آپ مَنَّ اللَّهُ عَلَمْ اللهُ تعالی عنهم کی روایات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ممکن ہے آپ مَنَّ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَنْهم کی روایات تک آواز نہ پہنچی ہو۔

نظر طحاوی: بالا تفاق ظہر اور عصر میں آہت ہ آواز سے قراءت کر ناواجب ہے اور جمعہ میں بلند آواز سے۔ معلوم ہواجو فرائض روزانہ دن کے وقت اداکیے جاتے ہیں اُن میں سرّی قراءت کا حکم ہے اور جو خاص دنوں میں اداکیے جاتے ہیں اُن میں مرّی قراءت کا حکم ہے۔ نوافل (غیر فرائض)کا حکم بھی یہی ہے، مثلا: عیدین خاص دنوں میں اداکی جاتی ہیں، اِن میں جہری قراءت کا حکم ہے۔ چونکہ نمازِ کسوف بھی خاص موقع پر پڑھی جاتی ہے، فلر کا تقاضاہے کہ اِس میں جہرا قراءت کی جائے۔

ا ما ما اعظم کے قول کی ترجیح: جمہور احناف نے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول رائح قرار دیا ہے۔ اُنھوں نے اُم المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کا جواب دیا کہ خواتین کی صفیں مر دوں سے پیچھے ہوتی ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ اُم المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے تلاوت سنی ہو اور سیر ناعبر اللہ بن عباس اور سیر ناحبر سنہ ہو اُلہٰد اِن کی روایات رائح ہیں۔
سَمُرہ بن جُند ب رضی اللہ عنہم نے نہ سنی ہو اُلہٰد الِن کی روایات رائح ہیں۔

# بأب التطوع بالليل والنهار كيف هو

اِس مسلمہ میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ دن اور رات کے نوافل میں ایک سلام کے ساتھ کتنی رکعات اداکر ناافضل ہے۔

دليل: حضرت على بن عبد الله بارقى اور عبد الله عُمرى رحمها الله تعالى نے سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنها سے مر فوعاً روايت كيا:

«صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.» (مديث:1916)

تنسر افول: امام اعظم رضی الله تعالی عنه کے نزدیک دن اور رات کے نوافل میں ایک سلام کے ساتھ چار علی ساتھ جار کیات اور رات میں آگھ سے چار رکعات اداکر نامستحب ہے۔ دن کے نوافل میں ایک سلام کے ساتھ چار سے زیادہ اور رات میں آگھ سے زیادہ رکعات پڑھنامکروہ ہے۔ (ایضاً)

دن میں چارر کھات پر دلائل: ﴿ میزبانِ رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کا خلاصہ ہے کہ نو بہارِ شفاعت مَثَّلَ اللهُ عَلَيْمُ روالِ شمس (ظهر کا وقت شروع ہونے) کے بعد ہمیشہ چارر کعات ادا فرماتے۔ میں نے آپ مُثَّالِيْمُ سے اِس بارے یو چھا تو آپ نے فرمایا:

«يَاأَبَاأَيُّوب، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَتُ أَبُوابُ السَّمَاءِ، فَلَنْ تُرْتَجَ حَتَّى يُصَلَّى الظُّهُرُ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهِنَّ عَمَلُّ صَالِحٌ قَبُلَ أَنْ تُرْتَجَ.» (مديث:1922)

🖈 حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

«أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمْعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَ هَا أَرْبَعًا، لا يَفُصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمِ.» (مديث:1925)

رات میں دور کھات پر دلائل: امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے صاحبین رحمہ اللہ تعالی کے موقف کوراج قرار دیتے ہوئے ذکر کیا کہ بروایتِ ابن شہاب زُہری رحمہ اللہ تعالی اُم المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہاسے تصریح منقول ہے کہ آپ مُنگافِیم رات کی نماز میں ہر دوگانہ پر سلام پھیرتے تھے۔(حدیث: 1643)

دن میں دور کھات والی روایت کا جواب: یہ ہے کہ حضرت علی بن عبد اللہ بارقی اور عبد اللہ عُمری رحمہااللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام حضرات کی روایات کے مطابق یہ فرمان مبارک صرف رات کی نماز کے بارے ہے۔ (دیکھیے حدیث: 1612 تا 1623)

نیز سیدناعبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما کا عمل اِس روایت کے منافی ہے۔ حضرت نافع رحمہ الله تعالیٰ اُن کے بارے کہتے ہیں:

«كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ وَبِالنَّهَارِ أَرْبَعًا.» (مديث:1918)

نیز حضرت جَبَلَه بن سُحَیم رحمہ الله تعالیٰ نے نقل کیا کہ آپ رضی الله تعالیٰ عنہ جمعہ سے پہلے ایک سلام کے ساتھ چارر کعات اور جمعہ کے بعد دو، پھر چارر کعات پڑھتے تھے۔(حدیث:1919)

ا مام اعظم کے دلائل: امام اعظم رحمہ الله تعالی کے نزدیک دن اور رات کے نوافل ایک سلام کے ساتھ چار چار رکعات اواکر نامستحب ہے۔ دن کے بارے چار رکعات پر دلیل ماقبل سطور میں فدکور ہوئی۔ آپ منگاللی تی نماز نقل کرتے ہوئے اُم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہانے درج ذیل الفاظ بھی اِرشاد فرمائے:

«يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا.» (مديث:1641)

آٹھ رکعات تک جائز ہونے پر دلیل ہیہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح میں اُم المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی نقل کیا:

«لاَيَجُلِسُ فِيهَا إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ.» (صححملم:1773)

**وجه ترجیح:** علامہ شامی رحمہ الله تعالی نے امام اعظم رضی الله تعالی عنہ کے قول کو رائح قرار دیتے ہوئے لکھا:

وَتَرَجَّحَتُ الْأَرْبَعُ بِزِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةٍ؛ لِمَا أُنَّهَا أَكْثَرُ مَشَقَّةً عَلَى النَّفْسِ، وَقَلْ قَالَ عَلَى النَّفْسِ، وَقَلْ قَالَ عَلَى النَّفْسِ، وَقَلْ قَالَ عَلَى النَّفْسِ، وَقَلْ قَالَ عَلَى قَلْدِ نَصَبِك.» (رَوّالْحَار)

یعنی ایک سلام کے ساتھ چار رکعات ادا کرنا نفس پر گر ال ترہے ، اور حدیث میں پاک میں ہے کہ اجر مشقت و کو شش کے مطابق ماتا ہے۔

## بأب التطوع بعد الجمعة كيف هو

نمازِ جمعہ کے بعد مسنون رکعات کی تعداد میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کا اختلاف ہے۔

بہلا قول: امام اعظم رضی الله تعالی عنه اور امام محمد رحمه الله تعالی کے نزدیک نماز جمعه کے بعد چار رکعات اللہ مست مؤکدہ ہیں۔ امام شافعی رحمه الله تعالی نے بھی "الاُمِّ" میں اِسے ہی اختیار فرمایا۔

دلائل: ﷺ که رسول الله مَلَّ الْعُهُمُ عَنْ اللهُ تعالى عنه نقل كرتے بين كه رسول الله مَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فَ فرمايا: «مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا مِنْكُمْ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.» (مدیث:1929)

ﷺ سیدناعبداللہ بن مسعو در ضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کے بعد چار رکعات اداکرتے تھے۔ (عدیث:1934،1925)

دوسر اقول: امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کے بعد دور کعات سنت مؤکدہ ہیں۔

دلائل: ﴿ سيدناعبدالله بن عمر رض الله تعالى عنها آپ مَلَى اللهُ عَيْنَ مِي اللهِ عَيْنَ اللهُ عَنْهَا آپ مَلَى اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ إِلَّا فِي بَيْتِهِ . » (حديث:1930)

نیز مروی ہے کہ سیدناابن عمر رضی اللہ تعالی عنہماخو دبھی نماز جمعہ کے بعد گھر جاکر دور کعات اداکر تے تھے۔ (حدیث: 1931)

تنیسر اقول: امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کے بعد چھر کعات سنت مؤکدہ ہیں۔ بہتر ہے کہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پہلے چارر کعات اداکرے پھر دو۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اِسے ہی اختیار کیا ہے۔ 187

### نالانسان کمتے ہیں:

«صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ.» (مديث:1932)

🖈 سید ناعلی کرم الله تعالی وجهه الکریم نے فرمایا:

«مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمْعَةِ فَلْيُصَلِّ سِتًّا.» (مديث:1933)

نوٹ: مذکورہ روایات میں دور کعات کا ذکر چارسے پہلے ہے، جب کہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلے چارر کعات کچر دور کعات اداکر نامستحب ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ سیدناعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے بعد اُسی کی مثل رکعات اداکر نے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ (حدیث:1936)

حضرت ابوعبد الرحمٰن سُلمی رحمہ الله تعالی نے سیدنا علی کرم الله تعالی وجہہ کے بارے کہا: «فَکَانَ إِذَا صَلَّی الْجُمْعَةَ صَلَّی بَعْدَ هَا رَکْعَتَیْنِ وَأَرْبَعًا.» (صدیث:1934) اِس سے بہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کرم الله تعالی وجہہ دور کعات پہلے اداکر تے تھے، کیونکہ اِس میں حرف ''و'' ہے، اور ''و''مطلقاً جُمْع کے لیے آتی ہے۔

پہلے اقوال کے دلائل کے جوابات: امام طحاوی علیہ الرحمہ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے طرفین اور امام مالک رحمہم اللہ تعالیٰ کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے فرما یا کہ ممکن ہے پہلے آپ مَلَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

188

طرفین کے قول کی وجه ترجیح: اکثر علمائے احناف کے نزدیک طرفین رحمهااللہ تعالی

كا قول معمول بهہے۔اُس كى وجه ترجيح ذكر كرتے ہوئے علامه كاسانى عليه الرحمه لكھتے ہيں:

مَارُوِيَ مِنْ فِعُلِهِ ﷺ فَكَيْسَ فِيهِ مَا يَكُلُّ عَلَى الْمُوَاظَبَةِ، وَنَحُنُ لَا نَمُنَعُ مَنْ يُصَلِّي بَعُلَهَا أَدُ بِعَلَا عَلَيْ الْمُوَاظَبَةِ، وَنَحُنُ لَا نَمُنَعُ مَنْ يُصَلِّي بَعُلَهَا كُمْ شَاءَ، غَيْرً أَنَّا نَقُولُ: السُّنَّةُ بَعُلَهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ لَا غَيْرُ؛ لِمَارَوَيُنَا. (بدائع الصنائع) يعنى جمعه كے بعد چارسے زیادہ رکعات اداکر نے کے جواز میں اختلاف نہیں، بالا تفاق زیادہ اداکر ناتجی جائز ہے۔ اختلاف اِس بات میں ہے کہ چار رکعات سنتِ مؤکدہ ہیں یااِس سے زائد۔ چونکہ چارسے زیادہ رکعات برمواظبت ثابت نہیں، ممکن ہے کہ بعض او قات اِس یر عمل کیا ہو؛ لہذاوہ مسنون نہیں۔

# باب الرجل يفتتح الصلاة قاعدًا هل يجوز له أن يركع قائمًا أمر لا

اِس بات میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نوافل نثر وع کرے تو اُس کے لیے کھڑے ہو کرر کوع کرنا جائز ہے یا نہیں۔

ببهلا قول: بعض ائمه عليهم الرحمه كے نزديك بيٹھ كر نماز شروع كرنے والا كھڑے ہو كرر كوع نہيں كر سكتا۔

المومنين سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظُيُّةً يُكَبِّرُ لِلصَّلَاةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا.» (مديث:1937)

دوسر اقول: ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیٹھ کرنوافل شروع کرنے والا کھڑے ہوکر رکوع ………………… کرسکتاہے۔ نیزایک رکعت کا کچھ حصہ کھڑے ہو کراور کچھ حصہ بیٹھ کراداکرناجائزہے۔

**دلیل**: اُم المؤمنین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں: میں نے رسول الله مَثَّلَا لَیْمُ الله عَلَیْمُ کَا الله مَثَّلَا لَیْمُ الله عَمَّالِلْهُ عَلَمُ عَمِر سیده ہو گئے۔ فرماتی ہیں: مجھی رات کی نماز بیٹھ کر اداکرتے نہیں دیکھا، حتی که آپ مَثَّالِلْهُ عَلَمُ عمر رسیده ہو گئے۔ فرماتی ہیں:

«فَكَانَ يَقُرَأُ قَاعِدًا، حَتَّى إِذَا أَرَادَأَنُ يَرُكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً أَوُ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ.» (مديث:1945)

پہلی روایت کا جواب: اُم المؤمنین کے قول: "آپ مَنْ اَلَّا اَلَا اَدا اَر تے توبیٹھ کر نماز ادا کرتے توبیٹھ کر رکوع کرتے۔" میں صرف یہ مذکور ہے کہ آپ مَنَّ اللَّائِمُ ایسا کرتے تھے، یہ ثابت نہیں ہو تا کہ بیٹھ کر نماز شروع کرنے کی صورت میں کھڑے ہو کر رکوع کرنا جائز نہیں، جب کہ دوسری روایت میں تصریح ہے کہ بعض او قات آپ مَنَّ اللَّائِمُ بیٹھ کرنماز شروع کرتے پھر کھڑے ہو کر کچھ قراءت کرنے کے بعدر کوع کر فرماتے۔

## بأب التطوع في المساجد

اِس بات میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ سنن غیر مؤکدہ اور نوافل مسجد میں اداکر نا نامناسب ہے یانہیں۔

بہلا قول: بعض ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر مؤکدہ سنتیں اور نوافل مسجد میں اداکر نا مناسب نہیں۔ نہیں۔

دلائل: کم مصطفیٰ جانِ رحمت مَنَّ الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے که مصطفیٰ جانِ رحمت مَنَّ الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے که مصطفیٰ جانِ رحمت مَنَّ الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت مَنَّ الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت مَنَّ الله تعالیٰ عنه سے بنوعبد الاَشْہَل کی مسجد میں نماز مغرب اداکی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ مَنَّ الله تَنِّمُ نے لوگوں کو نوافل ادا کرتے دیکھاتو فرمایا:

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا لهٰذِهِ الصَّلاةُ فِي الْبُيُوتِ.» (مديث:1949)

«قَدُ تَالَى مَا أَقُرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ! فَلأَنُ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنُ أَنُ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً.» (مدن:1950)

دوسر اقول: ائمه اربعه رحمهم الله تعالى كے نزديك سنن غير مؤكده اور نوافل گھر ميں اداكر ناافضل ہے، مگر مسجد ميں اداكر نے ميں بھى كوئى حرج نہيں۔ صدر الشريعه رحمه الله تعالى كى تحرير كاخلاصه ہے كه نفل نماز گھر ميں پڑھناافضل ہے، مگر تراوح و تحية المسجد وغيره مسجد ميں اداكر ہے۔ اگر يہ خيال ہوكہ گھر جاكر كاموں كى مشغولى كے سبب نوافل ادانہيں كر سكے گا، ياگھر ميں يكسوئى اور خشوع ميسر نہيں ہوگا تومسجد ميں ہى پڑھے۔

191

دلیل: سیرنا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهمانے ایک رات رسول الله مَالَّاتَیْمِ کے گھر میں گزارنے کااِرادہ کیا۔وہ فرماتے ہیں:

«فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عُلِيْقَا الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى بَعُدَهَا حَتَّى لَمْ يَبُقَ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرُهُ.» (مديث:1951)

**جواب**: باب کے شروع میں مذکورروایات میں یہ بیان کیا گیاہے کہ نوافل گھر میں اداکرناافضل ہے (زیادہ ثواب والا ہے)، اُن سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مسجد میں اداکرنانامناسب ہے۔

## بأب التطوع بعد الوتر

نمازِ وترکے بعد نوافل ادا کرنے کے جواز میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔

بہلا قول:

بہلا قول:

بہلا قول:

بہلا قول:

بہلا قول:

اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازِ وتر کوصلاۃ اللیل کے آخر میں اداکر ناضر وری ہے۔

اگر کسی شخص نے وتر کے بعد نوافل پڑھے تو اُس کے وتر باطل ہو گئے اور اُس پر دوبارہ وتر پڑھنالازم ہے۔ جو شخص رات کو وتر اداکر کے سوئے اور پھر اُٹھ کر قیام کرنا چاہے تو وہ پہلے ایک رکعت پڑھ کرما قبل کو جوڑا بنا لے،

پھر جس قدر چاہے دودور کعات اداکرے اور آخر میں وتر دوبارہ پڑھے۔

دلائل: مولی المسلمین سیرناعلی کرم الله تعالی وجهه فرماتے ہیں:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلِيَّا يُوتِرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَفِي وَسُطِه، وَفِي آخِرِه، ثُمَّ ثَبَتَ لَهُ الُوتُرُ فِي آخِرِهِ.» (مديث:1952)

ﷺ سیدناصدیق اکبر، سیدناعثمان غنی، سیدناعلی مرتضی، سیدناعمار، سیدناعبد الله بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ کئی دخص اور اداکر کے سوئے، پھر رات کو اُٹھ کر نماز پڑھنا چاہے تو ایک رکعت اداکر کے پہلے والی رکعات کو جوڑا بنالے، پھر نوافل اداکرنے کے بعد دوبارہ وتر پڑھے۔ (دیکھیے حدیث:1956 تا 1963) سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کی روایت کے الفاظ ہیں:

«مَنْ أَوْتَرَ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُصَلِّي فَلْيَشْفَعُ إِلَيْهَا بِأُخُلِى حَتَّى يُوتِرَ بَعُدُ.» (مديث:1961)

### وتركي بعد نوافل اداكرنے پردلائل: 🖈 أم المؤمنين سيده عائشه صديقه طيب طاہره

رضى الله تعالى عنها فرماتى بين:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُلِيَّا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الم يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ.» (مديث:1964 وشله في مديث:1634)

نیز سید ناانس اور سید ناابو اُمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے بھی نقل کیاہے کہ آپ صَلَّیْ لَیُّنِمُ وتر کے بعد دو نقل ادا کرتے تھے۔(حدیث:1965و1966)

نوٹ: مذکورہ بالاروایات میں وتر کے بعد جن دور کعات کو بیٹھ کر اداکرنے کا ذکرہے، اُن سے نوافل ہی مر اد ہیں، سنت فجر مر ادلینا درست نہیں۔امام طحاوی رحمہ الله تعالیٰ نے اِس پر دو طرح سے استدلال کیاہے:

- 1) حضرت سعد بن ہشام رحمہ اللہ تعالی نے اُم المؤمنین سیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ مُنَّا اللّٰهُ عَلَيْهُمُ کی رات کی نماز سے متعلق دریافت کیا تھا۔ ضروری ہے کہ جواب میں اُم المؤمنین نے رات کی ہی نماز ذکر کی ہو۔
  - 2) بلاعذر سنتِ فجر بیٹھ کراداکر ناجائز ہی نہیں۔
- 3) نیز محد ثین رحمهم الله تعالی نے بیہ بھی ذکر کیا کہ اِن احادیث میں طویل قراءت کا ذکر ہے، جب کہ آپ مَا اَلْتَاعِمْ الله تعالی نے بیہ بھی ذکر کیا کہ اِن احادیث میں بہت خفیف قراءت کرتے تھے۔
- الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَالَى اللهُ تَعَالَى عنه راوى بين كه رسول اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

یہ سفر مشقت اور بو جھ ہے، جب تم میں سے کوئی وتر ادا کرے تو دور کعات ادا کرلے، اگر وہ (رات کوصلاۃ اللیل کے لیے) بیدار ہواتو بہت خوب، ورنہ یہ دور کعات قیام اللیل سے کافی ہوں گی۔ نوٹ: صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھا: "وتر کے بعد دور کعت نفل پڑھنا بہتر ہے،اس کی پہلی رکعت میں اِذَا ذُلْذِ لَت، دوسری میں قُلْ لِیَا یُنْهَا الْکُفِرُون پڑھنا بہتر ہے۔" (بہار شریعت، ج: 1، ص: 658)

وترمیس تکرارنه بونے پردلائل: درج ذیل احادیث میں تصر تے ہے کہ ایک رات میں دوبار وتر ادار نادرست نہیں:

سیدناطلق بن علی رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے که زینتِ بزم کا تَنات مَثَّلَ اللَّهِ عَلَم نَ فرمایا:

«لَا وِثُورَانِ فِي لَيْلَةٍ.» (حدیث:1969)

ک سیدناجابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنه راوی بین که رسول الله منگانی آن نے سیدنا ابو بکر رضی الله تعالی عنه سے بوچھا: "آپ وتر کب اداکرتے بیں؟" أنھوں نے عرض کی: "رات کے آغاز میں، عشاکے بعد۔" فرمایا: «أَخَذُتَ بِالُو ثُنْقَى.» پھر آپ منگانی آن سیدناعمر رضی الله تعالی عنه سے بوچھا: "آپ وتر کب اداکرتے ہیں؟" فیموں نے عرض کی: "رات کے آخر میں۔" فرمایا: «أَخَذُتَ بِالْقُوَّةِ.» (حدیث:1972)

اِس حدیث میں تصر تے ہے کہ سید ناصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کے بعد نوافل پڑھتے تھے اور وتر دوبارہ نہیں پڑھتے تھے۔

﴿ سیدناعبدالله بن عباس، سیدناعائذ بن عمر، سیدناعبدالله بن عمر اور اُم المؤمنین سیده عائشه رضی الله تعالی عنهم کے اقوال کا خلاصہ ہے کہ ایک رات میں دو مرتبہ وتر اداکر نا درست نہیں اور وتر کے بعد نوافل پڑھنے سے وتر باطل نہیں ہوتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ نے مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَعُنْ عِبْلَاثِ أَبْعِرَةٍ فَأَنْ خُتُهَا، ثُمَّ جِمْتُ بِبَعِید یُنِ فَأَنْ خُتُهُماً، أَلَیْسَ کَانَ یَکُونُ ذَلِكَ وِثُواْ؟» (حدیث: 1977)

وجه ترجیح: ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول رائے ہے، کیونکہ اِسے رسول اللہ مَالَّيْنَا اِلَّمْ کَ عَمَل اور قول سے تائید حاصل ہے۔ آپ مَالَّيْنَا اِللَّمْ اللهُ تعالیٰ کا قول رائے ہے، کیونکہ اِسے رسول اللہ مَالِّيْنَا اِللهُ مَالِّيْنَا اللهُ مَالِّيْنَا اللهُ مَالِيْنَا اللهُ مَالْمَالِيْنَا اللهُ مَالِيْنَا اللهُ مَاللهُ مَالِيْنَا اللهُ مَالِيْنِ اللهُ مَالِيْنَا اللّٰ اللهُ مَالِيْنَا اللهُ مَالِيْنَا مُلْمَالِيْنَا اللهُ مَالِيْنَا اللهُ مَالِيْنَا اللهُ مَالِيْنَا اللّٰهُ مَالِيْنَا اللهُ مَالِيْنَا اللهُ مَالِيْنَا اللهُ مَالِيْنَا اللّٰهُ مَالِيْنَا اللهُ مَالْمُولِيْنَا اللهُ مَالِيْنَا اللهُ مَالِيْنَا اللهُ مَالِيْنَا اللهُ مَالِيْنَا اللهُ مَالِيْنَا اللّٰهُ مَالِيْنَا اللّٰهُ مَالِيْنَا اللهُ مَالِيْنَا اللهُ مَالِيْنَا اللهُ مَالِيْنَا اللّٰ اللّٰ اللّٰمِنَا اللّٰلِيْنَا اللهُ مَالِيْنَا مِنْ اللّٰلِيْنَالْمُ مِنْنَا اللّٰمِنِيْنَا مِنْ اللّٰلِيْنَا اللّٰلِيْنَالِيْنَا اللّٰلِيْنَا اللّٰلِيْنِيْنَا مِنْ اللّٰمِنَا اللّٰلِيْنَالِيْنَا مِنْ اللّٰلِيْنَا اللّٰلِيْنَالِيْنَا مِلْمُولِمُ مِنْ الل

نظر طحاوی: قول اول کے مطابق جو شخص سونے سے پہلے وتر اداکر لے وہ بیدار ہونے کے بعد ایک رکعت کے ذریعے اُنھیں جفت بنائے گا، یہ بات نظر کے بھی خلاف ہے۔ بالا تفاق وتر کے علاوہ کسی بھی نماز کی چندر کعات میں نیند، عمل اور کلام کے ذریعے فاصلہ کرنا صحیح نہیں، نظر کا تقاضا ہے کہ وتر کا بھی یہی تھم ہو۔

روایتِ مولی المسلمین: سیرناعلی کرم الله تعالی وجه سے مذکور ہوا کہ آپ مَلَا لَیْا مِمْ مَان ورّرات کے آخر میں اداکرتے۔ اِس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ورّ کے بعد نوافل ادانہیں کرتے تھے، ممکن ہے کہ رات کے آخر میں ورّ اداکرنے کے بعد طلوع فجر سے پہلے نوافل پڑھتے ہوں۔

قولِ سيدناعمار: سيدنا عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه نے فرمايا: «فَإِنِّي أُوتِرُ بِلَيْلٍ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَرُقُنُ، فَإِذَا قُنْتُ مِنَ اللَّيْلِ شَفَعْتُ.» (مديث:1960) إس مين «شَفَعْتُ» سے مراد ہے:جب ميں رات کو بيدار ہو تا ہوں تو دو دور کعات اداکر تا ہوں۔ جيسا کہ مديث: 1975 سے واضح ہے۔

قولِ سيدنا ابوہريرو: سيدنا ابوہريره رضى الله تعالى عنه سے ايک شخص نے دريافت كيا كه اگر كوئى شخص رات كے آغاز ميں وتر اداكر لے، پھر سوجائے، پھر بيدار ہو تو اُسے كيا كرنا چاہيے؟ فرمايا: «يُتِهماً عَشُوًا.» (حديث:1963) إس كاجواب بيہ ہے كه آپ رضى الله تعالى عنه سے إس كے برعكس بھى منقول ہے۔ (حديث:1977) جب آپ كى روايت ميں تعارض ہے تو اُس سے استدلال درست نہيں۔

# بأب القراءة في صلاة الليل كيف هي

اِس مسئلہ میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ رات کی نماز میں آہتہ آواز سے قراءت کرنا درست ہے یا مکروہ۔

بہلا **قول:** بعض ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک رات کی نماز میں سرّی قراءت مکروہ ہے۔

الله تعالى عنها فرماتے ہيں: سيد ناعبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما فرماتے ہيں:

«كَانَ النَّبِيُّ عَلِيًّا يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَيُسْمِعُ قِرَاءَتَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحُجَرِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ.» (مديث:1979)

نیز اِس کی مثل سیدہ اُم ہانی فاختہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہماسے بھی مروی ہے۔(حدیث:1980)

دوسر اقول: ائمہ اربعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رات کے نوافل میں جہر ضروری نہیں۔احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک رات کے نوافل میں جہر ضروری نہیں۔احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر رات کے نوافل تنہا اداکیے جائیں تواختیار ہے کہ جہراً قراءت کرے خواہ سرّاً، جماعت سے اداکیے جائیں تو جہر واجب ہے۔(ملخص ازبہار شریعت،ج:1،ص:545)

**دلیل**: سیرناابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

«كَانَ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْظَيْمًا - يَعْنِي بِاللَّيْلِ - يَرْفَعُ طَوْرًا، وَيَخْفِضُ طَوْرًا.»

(مديث:1982)

**جواب**: سیدناعبدالله بن عباس اور سیده اُمّ ہانی رضی الله تعالی عنهم کی روایات میں بیر مذکور ہے کہ آپ صَالَی اَللّٰہِ عَلَیْ اَللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ

## بآب جبع السور في ركعة

اِس مسله میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ ایک رکعت میں ایک سے زیادہ سور توں کی تلاوت جائز ہے یا نہیں۔

بہلا قول: بعض ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک رکعت میں ایک ہی سورت مبارکہ کی تلاوت کرنی .................. عیاہیے۔ایک سے زیادہ پڑھنامناسب نہیں۔

دلائل: ﷺ حضرت ابوالعاليه رحمه الله تعالى نے ایک صحابی رضی الله تعالی عنه سے نقل کیا که انھوں نے صاحبِ قر آن مُثَّالِیْمُ کو فرماتے ہوئے سنا:

«لِکُلِّ سُورَةِ رَکُحَةٌ.» (حدیث:1986)

ک ایک شخص نے سید ناعبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنها سے کہا: "میں نے ایک رکعت میں یا ایک رات میں نمام مفصّلات کی تلاوت کی ہے۔" آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

«إِنَّ اللهَ لَوْ شَاءَ لَأَنْزَلَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، وَلَكِنْ فَصَّلَهُ لِتُعْظَى كُلُّ سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ اللَّكُوعِ وَالسُّجُودِ.» (مديث:1988)

### 🖈 سیرناعبد الله بن مسعو در ضی الله تعالی عنه نے فرمایا:

« لَقَدُ عَلِمُنَا النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَائِمُ اللهِ عَلَيْظُ يَقُرَأُ عِشْدِينَ سُورَةً، "الرَّحُلُنُ"، "وَالنَّجُمِ" - عَلَى تَأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَخِيَ اللهُ عَنْهُ - كُلَّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، وَذَكَرَ الدُّخَانَ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ فِي رَكْعَةٍ.» (مديث:1990)

یعنی ہمیں وہ ہم مثل ہیں سور تیں معلوم ہیں،رسول اللّه صَلَّاتَیْزِم جَضیں پڑھتے تھے، دو دوسور تیں ایک رکعت میں جمع فرماتے تھے۔

نوٹ: سیدناعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: "إِنَّهَا فُصِّلَ لِيُتُفَصِّلُوا" یعنی سور توں کو جدا جدا
نازل کیا گیاہے تاکہ تم اِنصیں جدا جدا کرو۔ اِس سے قول اول پر اِستدلال درست نہیں، کیونکہ یہ آپ رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ کا اپنا قول ہے، اُنھوں نے اِسے سرکار دوعالم مُثَافِیْا ﷺ سے نقل نہیں کیا۔ نیز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی
عنہ کا عمل اِس کے معارض ہے، وہ ایک رکعت میں پورے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ (حدیث: 1708)
یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمات بغیر تدبر تیز تیز قرآن کریم پڑھنے کی نفی
کے لیے فرمائے ہیں، نہ کہ ایک سے زیادہ سور توں کو جمع کرنے کی نفی کے لیے۔ (راقم)

#### 🖈 راز دارِ رسول سيد ناحذيفه بن يمان رضي الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

«صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ طَلِّالُيُّ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا اسْتَفْتَحَ آلَ عِمْرَان، فَكَانَ إِذَا أَتَى عَلَى آيَةٍ فِيهَا ذِكُرُ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ وَقَفَ فَسَأَلَ أَوُ تَعَوَّذَ، أَوْ قَالَ: كَلَامًا هَذَا مَعْنَاهُ.» (مديث:1996)

ایا۔ متعدد احادیث میں مذکور ہے کہ آپ منگانگیر نظم نے ایک رکعت میں سورت کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا۔ (حدیث:1997 تا 2001) معلوم ہوا کہ ہر رکعت میں ایک سورت ہونامتعین نہیں اور حضرت ابوالعالیہ رحمہ اللہ تعالیٰ والی حدیث سے وہ معنی مراد نہیں جو قول اول میں اختیار کیا گیا۔

 \(
 \tau \)
 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \tau \)

 \(
 \t

کے سیدناعمر فاروق اور سیدناعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہماسمیت متعدد اسلاف رحمہم اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ وہ بعض او قات ایک رکعت میں سورت کا کچھ حصہ تلاوت کرتے تھے، نیز بعض او قات ایک رکعت میں متعدد سور تیں پڑھتے تھے۔ (حدیث: 2005 تا 2011)

**وجه ترجیح:** ائمه اربعه رحمهم الله تعالی کا قول راج ہے، کیونکه اکثر احادیث اِس کی مؤید ہیں، نیز اکثر صحابہ کرام و تابعین رضی الله تعالی عنهم نے اِسے ہی اختیار کیا ہے۔

نظر طحاوی: بالا تفاق سورہ فاتحہ کے ساتھ دو سری سورت پڑھی جاتی ہے اور فاتحہ کے لیے الگ رکعت ضروری نہیں۔ نظر کا تقاضا ہے کہ دیگر سور توں کا بھی یہی تھم ہواور اُن کے ساتھ بھی مزید کوئی سورت ملانا درست ہو۔

## روايت سيدنا ابن عمر كاجواب: حضرت نافع رحم الله تعالى كهتم بين:

«كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّ كُعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلَاقِ الْمَغْرِبِ.» (مديث:2002)

عمل مذکوراُن کی روایت کے معارض ہے؛ لہذااُس سے استدلال درست نہیں۔

# باب القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أمر مع الإمام

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازِ تراوی سنتِ مؤکدہ ہے، جب کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مستحب ہے۔ پھر جماعت کے حکم میں اُن کا اختلاف درج ذیل ہے:

بہلا قول: شوافع اور حنابلہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تراوح کی جماعت سنتِ عین ہے، یعنی تمام مردوں کے لیے باجماعت اداکر ناسنت ہے۔ موالک رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تراوح کی جماعت مستحب ہے۔ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تراوح کی جماعت سنتِ کفایہ ہے اور مسجد میں باجماعت پڑھناافضل ہے۔ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تراوح کی جماعت سنتِ کفایہ ہے اور مسجد میں باجماعت پڑھناافضل ہے۔ ادناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تراوح کی جماعت سنتِ کفایہ ہے اور مسجد میں باجماعت پڑھناافضل ہے۔ (الفقہ علی المذاہب الاربعہ)

صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا: "تراوت کے میں جماعت سنتِ کفایہ ہے، کہ اگر مسجد کے سب لوگ چھوڑ دیں گے توسب گناہ گار ہوں گے اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گناہ گار نہیں، مگر جو شخص مقتدا ہو کہ اُس کے ہونے سے جماعت بڑی ہوتی ہے اور چھوڑ دے گا تولوگ کم ہو جائیں گے، اُسے بلا عذر جماعت چھوڑ نے کی اِجازت نہیں۔" مزید لکھا: "تراوت کمسجد میں باجماعت پڑھنا افضل ہے، اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت کے ترک کا گناہ نہ ہوا مگر وہ تواب نہ ملے گاجو مسجد میں پڑھنے کا تھا۔" مزید فرمایا:"اگر عالم حافظ پڑھی ہو توافضل ہے ہے کہ خود پڑھے دو سرے کی اقتدانہ کرے۔" (بہار شریعت، ج:1، ص: 691)

العالم الله العالم الله تعالى عنه فرماتے ہيں: ميں نے مصطفیٰ جان رحمت مَلَّى اللهُ تعالى عنه فرماتے ہيں: ميں نے مصطفیٰ جان رحمت مَلَّى اللهُ تعالى عنه فرماتے ہيں تي ميں کيا حتی که ماهِ رمضان کی سات راتيں ساتھ رمضان کے روزے رکھے، آپ مَلَّى اللهُ عَمَّالِهُ عَلَيْ اللهُ عَمَالِ عَمَالِ مَاللهُ عَمَالِ مَاللهُ عَمَالِ مَعَالِي مَاللهُ عَمَالِ مَعَالِي مَاللهُ عَمَالُهُ عَلَى اللهُ عَمَالُهُ عَلَيْ عَمَالُهُ عَلَيْ عَمَالُهُ عَلَيْ عَمَالُهُ عَلَيْ عَمَالُهُ عَلَيْكُمُ فَي عَلَيْكُمُ فَي عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَا

ہمیں نماز پڑھائی، یہاں تک کہ نصف رات گزرگئے۔ ہم نے عرض کی: "یارسول الله، کاش! آپ ہمیں مزید نوافل پڑھائیں۔"آپ مُلَّالِیُّا نِے فرمایا:

«إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا صَلَّوا مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَدِ فَ كُتِبَ لَهُمْ قِيَامُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ.»

کیر آپ مَلْ اللَّيْلِمِ نَے ہمیں جیبیویں رات نماز نہیں پڑھائی، حتی کہ ستائیسویں رات اپنے اہل کے ہمراہ

تشریف لائے توہمیں نماز پڑھائی یہاں تک کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ سحری فوت ہوجائے گی۔ (حدیث: 2013)

اِس حدیث میں آپ مَلَّ اللَّيْلِمُ نے خوش خبری عطافر مائی کہ اِمام کے ساتھ قیام کرنے پر رات بھر عبادت

کا تُواب لکھا جاتا ہے۔

کے سیدناعمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تراوی کی جماعت شر وع کرائی۔ بعد والے خلفا اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کااِسی پر عمل رہا۔

دلائل: ﴿ سيدنازيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه كہتے ہيں كه رسول الله مَثَلَّا اللهُ مَثَلِقَيْمٌ نے چائى سے مسجد شريف ميں ججره بنايا، آپ مَثَلَّا اللهُ عَثَلَا اللهُ عَنَا اللهُ عَثَلَا اللهُ عَثَلَا اللهُ عَثَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَى

«مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ، حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ مَا قُمُتُمْ بِه، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْكُمْ مَا قُمُتُمْ بِه، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْكُمْ مَا قُمُتُمْ بِه، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْكُمْ مَا قُمُتُمْ بِه، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْكُمْ مَا قُمُتُمْ بِه، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْكُمْ مَا قُمُتُمْ بِه، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْكُمْ مَا قُمُتُمْ بِهِ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْكُمْ مَا قُمُتُمْ بِهِ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْكُمْ مَا قُمُتُومُ بِهِ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْكُمْ مَا قُمُتُمْ بِهِ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ لَمُنْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَيَامُ اللَّيْكُمْ مَا قُمُتُومُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ فِي بُيُوتِ كُمْ اللَّهُ الْمُتُلْمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ أَنْهُ اللَّهُ الْمُتُهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ مَنْ اللَّهُ الْمُالُونُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعُلُولُ اللَّهُ الْمُعُلُولُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللِّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللِمُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُ الْ

نیز سید نا کعب بن عُجُر ہ اور سید ناعبد الله بن سعد رضی الله تعالی عنهمانے بھی آپ مَثَالِیْنَامِ سے بیہ مفہوم روایت

کیا کہ فرائض کے علاوہ نمازیں گھر میں ادا کر ناافضل ہے۔ (حدیث:1949و1950)

روایت سیدنا ابوذر رضی الله تعالی عنه کی حدیث میں اِمام طحادی رحمہ الله تعالی نے سیدنا ابوذر رضی الله تعالی عنه کی حدیث کا بیان ہے، یہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اُن کی حدیث میں اِمام کے ساتھ تراوت کا اداکر نے کی فضیلت کا بیان ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ افضل ہے، جب کہ سیدنا زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ گر میں اداکر نے سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ جب رسول الله منگالله منگله منگل

جمہور کی طرف سے جوابات: احناف کے مفتی ہہ قول کے مطابق تراوت کی جماعت سنت کفالیہ ہے۔ سیدنازید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کاجواب یہ ہے کہ بعض نوافل «فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَ وَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكُنُّوبَة » ہے مشتی ہیں: مثلا: تراوت کہ تحیۃ المسجد، سفر سے واپسی کے دونفل، اِحرام کا دوگانہ، طواف کا دوگانہ، معتلف کے نوافل، سورج گر بمن کی نماز۔ (ملخص ازبہار شریعت، ج:1، ص:668) اِسی طرح نمازِ تراوت کے بھی مشتیٰ ہے۔ آپ مَنگانِیمُ نے خود جماعت اِس لیے نہ کرائی کہ قیام اللیل فرض ہوجانے کا خدشہ تھا، دیگر کی جماعت میں یہ خدشہ نہیں ہے۔

سیدناعبد الله بن عمر رضی الله تعالی کا عمل اُن کے اجتہاد پر مبنی تھا، جمہور صحابہ رضی الله تعالی عنہم باجماعت اداکرتے تھے۔

نیز احناف کے نزدیک تراوت کی جماعت سنتِ کفایہ ہے؛ لہذا قرّاءِ کرام کا اِسے تنہا ادا کرناسنت کے خلاف نہیں، بلکہ عالم وحافظ کے لیے خود تلاوت کرناہی افضل ہے۔

# بأب المفصّل هل فيه سجود أمر لا

آیاتِ سجدہ کی تعداد اور مقامات میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ نیز اِس بات میں بھی اختلاف ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے یانہیں۔

بہل قول: امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آیاتِ سجدہ گیارہ ہیں۔ سورۂ نجم، سورۂ انشقاق اور سورۂ علق کی آیات سجدہ واجب نہیں۔

دلائل: الله تعالى عنه فرماتے ہیں:

«عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْظُيًّا "النَّجُمِ" فَلَمْ يَسُجُدُ أَحَدٌّ مِنَّا.» (مديث:2027)

کے حضرت عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سید القرّ اسید ناانیّ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا: ''کمیا مفصّلات میں سجدہ ہے؟''اُٹھوں نے فرمایا: ''نہیں۔''(حدیث:2038)

ہ سیدناعبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہماسے ایک روایت ہے کہ آپ مَنگَافِیْکُمْ اللہ بن عباس مفسّلات میں مفسّلات میں سجدہ کرتے تھے، جب مدینہ پاک تشریف لائے تو ترک فرمادیا۔ نیز حضرت عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہماسے سجدہ ہائے تلاوت کے بارے پوچھاتو اُنھوں نے مفصّلات کو شار نہیں کیا۔

(عدیث: 2062)

سورة نجم میں سجدہ پردلائل: ﴿ سیدناعبر الله بن مسعود، سیدناعبر الله بن مسعود، سیدناعبر الله بن عمر، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو درداء اور سیدنامطلب بن ابو وَ داعه رضی الله تعالی عنهم روای ہیں که آپ مَثَّیْ الله عنه کے الفاظ ہیں: 203 تا 2037) سیدہ کیا۔ (دیکھیے عدیث: 203 تا 2037) سیدنا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کے الفاظ ہیں:

﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عُلِّالُيُّ الْمَاكِمُ اللَّهُ عَرَأً "وَالنَّجُمِ" فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمْ يَبُقَ أَحَدُ إِلَّا سَجَدَ إِلَّا شَيْخُ ﴿ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ بَعُدُ قُتِلَ كَافِرًا .» كَبِيرٌ أَخَذَ كَفَّامِنُ تُوابٍ فَقَالَ: هٰذَا يَكُفِينِي. قَالَ عَبُدُ اللهِ: وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ بَعُدُ قُتِلَ كَافِرًا .» كَبِيرٌ أَخَذَ كَفَّامِنُ تُوابٍ فَقَالَ: هٰذَا يَكُفِينِي. قَالَ عَبُدُ اللهِ: وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ بَعُدُ قُتِلَ كَافِرًا .» كَبِيرٌ أَخَذَ كَفَّامِنُ تُوابٍ فَقَالَ: هٰذَا يَكُفِينِي. قَالَ عَبُدُ اللهِ: وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ بَعُدُ قُتِلَ كَافِرًا ..» (مديث: 2031)

کے سیدناعمر فاروق، سیدناعثمان غنی، سیدنا علی، سیدنا ابوہریرہ، سیدناعبد اللہ بن مسعود، سیدناعبد اللہ بن عمر اور سیدناعبار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ وہ سورہ نجم میں آیت سحبدہ کی تلاوت پر سحبدہ کرتے سے۔ (حدیث: 2043 تا 2060)

#### سورة انشقاق وعلق ميس سجده پردلائل: 🗠 سيرنا ابو هريره رضى الله تعالى عنه

سے کثیر اسانید کے ساتھ مروی ہے کہ اُنھوں رسول اللہ مَلَّیْ اَیْدِ کَا اللہ مَلَّیْ اَیْدِ کَا اللہ مَلِّی اِللہ مَلِّی اِللہ مَلِّی اللہ مَلِّی اللہ مَلِّی اللہ مَلِّی اللہ مَلِّی اللہ مَلِی اللہ مَلِّی اللہ مَلِی اللہ مِلْی اللہ مَلِی اللہ مِلْی اللہ مِلْدِی اللہ مِلْی اللہ مِلْدِی اللہ مِلْی اللہ مِلْلِی اللہ مِلْی اللہ مِلْل

ک سیدناعمروبن عاص رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ اُنھوں نے سور وَانشقاق اور سور وَعلق میں سجدہ کیا اور فرمایا: «گاری رَسُولُ اللهِ ﷺ یَسْبُ کُی وَسِیہ کَا اَور فرمایا: «گاری رَسُولُ اللهِ ﷺ یَسْبُ کُی وَسِیہ کَا اِسْبُولُ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَي

## وجوه ترجيح: ائمه ثلاثه رحم الله تعالى كے موقف كى وجوه ترجيح درج ذيل بين:

- 1) قول ثانی کے تحت مذکور احادیث میں سجدہ کا اِثبات ہے اور قول اول والی احادیث میں نفی ہے۔ ایساتو ہو سکتا ہے کہ محل سجدہ میں کسی عارضہ کے سبب سجدہ نہ کیا جائے، مگر ایسا ممکن نہیں کہ غیر محل میں سجدہ کیا جائے۔ یعنی سیدنازید بن ثابت اور سیدنا آبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنها کی روایات میں احتمال ہو سکتا ہے، جب کہ قول ثانی والی روایات میں کوئی دوسر ااحتمال نہیں تویہ رائے ہیں۔
- 2) سيدناعبرالله بن مسعودرضى الله تعالى عنه سجده كرتے تھے اور اُن كے بارے سيدناعبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه سجده كرتے تھے اور اُن كے بارے سيدناعبدالله بن عامِر، قَال: الله تعالى عنهمانے فرمايا: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِ الللهِ اللهِ الل

أُراهُ قَالَ: فِي كُلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّاكَانَ الْعَامُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّ تَيْنِ، فَشَهِدَ عَبْدُ اللهِ مَا نُسِخَ وَمَا بُدِّلَ. » (مديث: 2061)

نظرطعاوی: قرآن پاک کے دس مقامات میں سجدہ پر انقاق ہے: سورہ اعراف، سورہ رعد، سورہ نکل، سورہ بناس سے سی مقام سورہ بناس سائیل، سورہ مریم، سورہ فی سورہ فی استان مقام سورہ بناس سے سی مقام میں بھی "امر "نہیں، تمام مقامات میں "خبر "ہے۔ جبکہ {لیکڑیگر افٹنی لو بیك والسجویی } [آل عران:43] میں بھی "امر "نہیں، تمام مقامات میں "خبر "ہے۔ جبکہ {لیکڑیگر افٹنی لو بیك والسجویی } [آل عران:43] میں "امر "ہے اور بالاتفاق إن میں سجدہ اور {فکسیٹے بِحَدُ بِ بِحَدُ بِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السّجِدِ بِیْنَ } [الحجر: 98] میں "امر "ہو وہاں واجب نہیں ہوتا۔ نہیں۔ معلوم ہوا جہاں "خبر "ہو وہاں سجدہ واجب ہوتا ہے اور جہاں "امر "و تعلیم ہو وہاں واجب نہیں ہوتا۔ سورہ بخم اور سورہ علق میں "امر "ہو وہاں تار شاد ہوا: {فَاسُجُدُ وَاللّهِ وَاعْبُدُ وَا اللّهِ وَاعْبُدُ وَا اللّهِ وَاعْبُدُ وَا وَلَيْ لَا تُطِعْهُ وَاللّهِ وَاعْبُدُ وَاقْتُوبُ } [العلق: 9] نظر کا تقاضا ہے کہ اِن سور توں میں سجدہ نہ ہو، مگر ہم نے احادیث پر عمل کرتے ہوئے سجدہ کو واجب قرار دیا۔

البته سوره انشقاق میں "خبر" ہے۔ اِر شاد ہے: { وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُلُونَ } الانشقاق:21 نظر كا تقاضا ہے كه يہاں سجده واجب ہو۔

## رواياتِ سيدنازيدبن ثابتو سيدنا أبيّ بن كعب كاجواب:

سیدنازید بن ثابت اور ابی بن کعب رضی الله تعالی عنهمانے نقل کیا کہ سورہ نجم میں سجدہ نہیں۔ اِن روایات سے استدلال درست نہیں، کیونکہ اِس موقع پر سجدہ نہ کرنے کی متعدد وجوہات ہوسکتی ہیں: 1)اُس وقت وضو شریف نہیں تھا۔ 2)وہ وقت ِ مکروہ تھا۔ 3) سجد ہ تلاوت واجب نہیں، یعنی بیان جواز کے لیے ترک فرمایا۔

4) یہ آیت آیات سجدہ سے نہیں۔ جب متعدد احتمالات ہیں توعدم وجوب پر استدلال درست نہیں۔ فیزیہ بھی احتمال ہے کہ اُس وقت سجدہ نہ کیا ہو، بعد میں کیا ہو۔ (راقم)

#### روایت سیدنا ابن عباس کاجواب: سیدناعبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے منقول

ہوا کہ آپ مَنَّا لِلَّيْئِمِ مَكُم شریف میں مفصّلات میں سجدہ کرتے تھے، جب مدینہ پاک تشریف لائے تو ترک فرمادیا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اِس کے درج ذیل جوابات رقم کیے ہیں:

- 1) اِس روایت کی سند نہایت ضعیف ہے۔
- 2) اگر سند ثابت ہو تو بھی باطنی طور پر معلول ہے، کیونکہ ایساممکن ہی نہیں۔ سید ناابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثیر اسانید کے ساتھ ثابت ہے کہ اُٹھول نے رسول اللہ صَلَّیْ ﷺ کو مفصّلات میں سجدہ کرتے دیکھا۔ (دیکھیے حدیث: 2063 تا 2067)جب کہ وہ وصال اقد س سے صرف تین سال پہلے اسلام لائے۔ (رقم: 2542)

## سجدهٔ تلاوت کا فقهی تحکم

احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے مفتی ہے قول کے مطابق سجد ہُ تلاوت واجب ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ واجب نہیں، مستحب ہے۔ عدم وجوب پر دلائل درج ذیل ہیں:

ﷺ حضرت عروہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: امیر المؤمنین سید ناعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن منبر شریف پر سورۂ سجدہ کی تلاوت فرمائی تو منبر سے اُتر کر سجدہ کیا اور سامعین نے بھی سجدہ کیا۔ پھر دو سرے جمعہ کو بھی اِس کی تلاوت فرمائی توسامعین سجدہ کے لیے تیار ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

«عَلَى رِسُلِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُتُبُهَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءً.»

چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس کی تلاوت فرمائی اور سجدہ نہیں کیا اور سامعین کو بھی سجدہ سے روک دیا۔ (حدیث:2040)

نیز سید ناسلمان فارسی اور سید ناعبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنهما کے اقوال بھی اِس بات پر صریح ہیں کہ سجد ہ تلاوت واجب نہیں۔(حدیث: 2042،2041) نظر طحاوی: بالاتفاق اگر کوئی شخص سواری پر آیتِ سجده پڑھے تو اُس پر سجده کرنالازم نہیں، اِشاره بھی کرسکتا ہے۔ سواری پر نوافل ہی کی ادائیگی ہوسکتی ہے، فرض وواجب کی نہیں۔ نظر کا تقاضا ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہ ہو۔

سجدة تلاوت واجب بونے پردلائل: احناف رحم الله تعالی کے رائح قول کے مطابق سجدة

تلاوت واجب ہے۔علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وجوب پر دلائل ذکر کرتے ہوئے لکھا:

آیاتِ سجدہ میں سے کچھ وہ ہیں جن میں امر ہے، اور امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جن میں کفار کے سجدہ سے تکبر کرنے کا ذکر ہے؛ لہذا اُن کی مخالفت کرتے ہوئے سجدہ ضروری ہے۔ کچھ وہ ہیں جن میں اطاعت گزاروں کے خشوع و سجدہ کا ذکر ہے؛ لہذا اُن کی اتباع میں سجدہ کرنا لازم ہے، ارشادِ باری تعالیٰ ہے: {فَبِهُلْهُمُ اُقْتَدِهُ } [الانعام:90]

نیز اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہ کرنے پر بعض لوگوں کی مذمت فرمائی، اِرشاد ہے: { وَإِذَا قُدِئَ عَلَيْهِمُ اللّهِ تَعَالَىٰ نَے سجدہ نہ کرنے پر ہی ہو سکتا ہے۔ الْقُدُ اٰنُ لَا يَسْجُدُونَ } [الانشقاق:21]اور مذمت کا استحقاق واجب ترک کرنے پر ہی ہو سکتا ہے۔ (نخب الافکار، ملحفیا)

مولی المسلمین سیرناعلی کرم الله تعالی وجهه نے فرمایا: سر

«إِنَّ عَزَائِمَ السُّجُودِ "الْمَنَ تَنْزِيُل"، وَ"لَحَمَ"، وَ"النَّجُمِ"، وَ"اِقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّك".» (2043: من 2043)

إس ميں "عَزَائِه " كالفظوجوب پر صر تكہـ

رواياتِ صحابه سے استدلال کاجواب: علامہ عین رحمہ اللہ تعالیٰ کھتے ہیں:

امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی الله تعالی عند کے قول کا جواب یہ ہے کہ ہمارا موقف اُس کے خلاف نہیں، اُنھوں نے فرمایا: ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَهُمْ يَكُنْكُنْهَا عَلَيْنَا» (الله تعالیٰ نے ہم پر فرض نہیں کیا)۔ احناف رحمہم الله تعالیٰ بھوں نے فرمایا: ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَهُمْ يَكُنْكُنْهَا عَلَيْنَا» (الله تعالیٰ نے ہم پر فرض نہیں کیا)۔ احناف رحمہم الله تعالیٰ ہیں۔ کھی فرضیّت کے قائل نہیں، وجوب کے قائل ہیں۔

سیدنا سلمان اور سیدناعبد الله بن زُبیر رضی الله تعالی عنهما کے آثار کا جواب یہ ہے کہ اُنھوں نے وقتِ مکر وہ، یاوضونہ ہونے وغیر ہ کے سبب سجدہ نہیں کیا،نہ یہ کہ وہ واجب نہیں سمجھتے تھے۔ (نخب الافکار، ملخصاً)

## سوره"ص"اور سوره" جج"ميں سجده

احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نز دیک سورہ ص میں سجدہ واجب ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہماسے ایساہی منقول ہے۔ (حدیث:2090) نیز نظر کا تقاضا بھی یہی ہے۔

سورہ کچ میں احناف کے نزدیک ایک ہی سجدہ واجب ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہی موقف ہے۔ (حدیث:2095) نیز نظر کا تقاضا بھی یہی ہے۔

## باب الرجل يصلى في رحله ثمريأتي المسجد والناس يُصلّون

اِس مسکلہ میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی جماعت سے پہلے نمازِ فجر ، عصر یا مغرب اداکر لے تواُس کے لیے جماعت میں شامل ہوناجائز ہے یا نہیں۔

بہلا قول: امام شافعی اور امام احمد رحمہااللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی شخص جماعت سے پہلے فرائض ادا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کرلے، پھر جماعت میسر ہو تو وہ جماعت میں نفل کے طور شامل ہو جائے، خواہ بنن گانہ میں سے کوئی بھی نماز ہو۔ کرلے، پھر جماعت سیرنامججن بن الی مججن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَّ اللَّهُ عِلَّمَ نے مجھے

اِ قامت کے بعد بیٹے دیکھا۔ نماز سے فراغت کے بعد فرمایا: ''کیاتم مسلمان نہیں؟'' میں نے عرض کیا: ''کیوں نہیں؟'' فرمایا: ''معصیں ہمارے ساتھ نماز ادا کرنے سے کس چیز نے روکا؟''عرض کیا: ''میں نے اپنے اہل کے ساتھ نماز ادا کرنے سے کس چیز نے روکا؟''عرض کیا: ''میں نے اپنے اہل کے ساتھ نماز ادا کرلی تھی۔'' فرمایا:

«صَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَلْ صَلَّيْتَ مَعَ أَهْلِكَ.» (مدیث:2096) نیز سیرنا ابو ذر، سیرنایز بیربن اسود سُوائی رضی الله تعالی عنهمانے بھی آپ مَثَّالُیْنَامِ سے اِس کی مثل نقل

كيا\_ (حديث: 2101و 2104)

دلائل: خرت ناعم بن أجيل رحمه الله تعالى كهتي بين:

«كُنْتُ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ لِصَلَاقِ الْمَغْرِبِ، فَأَرَى رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا ا

جُلُوسًا فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فِيهِ، قَلُ صَلَّوْا فِي بُيُوتِهِمْ. » (مديث: 2105)

🖈 سید ناعبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهمانے فرمایا:

«إِنْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ ثُمَّ أَدُرَكُتَ الصَّلَاةَ فَصَلِّهَا إِلَّا الصُّبُحَ وَالْمَغْرِبَ، فَإِنَّهُمَا لَا يُعَادَانِ فِي يَوْمٍ.» (مديث:2106)

☆ مغرب ادا کرنے کے بعد جماعت میں شرکت اِس لیے جائز نہیں کہ مغرب کی تین رکعات ہیں اور نوافل کی تین رکعات ہیں اور نوافل کی تین رکعات نہیں ہو سکتیں۔ اِسی طرح فنجر اور عصر ادا کرنے کے بعد بھی جماعت میں شرکت درست نہیں، کیونکہ مذکورہ او قات میں نوافل کی اِجازت نہیں۔ (حدیث: 883 تا 891)

**جواب**: جن احادیث میں فرائض ادا کر لینے والے شخص کو جماعت میں شرکت کا حکم دیا گیاوہ منسوخ ہیں۔ یہ روایات دوقتیم کی ہیں:

- 1) کچھ احادیث میں تصرح کے کہ یہ باجماعت نماز نفل ہوگی۔ (حدیث:2101و 2104) جب کہ رسول اللہ عنگا ا
- 2) بعض احادیث میں تصریح نہیں کہ یہ باجماعت نماز نفل ہو گی۔ اِن میں احتمال ہے کہ یہ حکم اُس وقت فرمایا ہو جب فرض دو مرتبہ ادا کرنے کی اجازت تھی۔ بعد میں فرض کو دو مرتبہ ادا کرنے سے منع کردیا گیا۔ (حدیث:1834 و1836)

بہر صورت جماعت میں نثر کت کے حکم والی روایات مطلق نہیں، فقط ظہر اور عشاہے متعلق ہیں۔

# بأب الرجل يدخل المسجد يومر الجمعة والإمام يخطب، هل ينبغي له أن يركع أمر لا

اِس مسله میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ کے دوران مسجد میں حاضر ہونے والے شخص کے لیے تحیّة المسجد ادا کرنا جائز ہے یا نہیں۔

دلائل: ﴿ سيدناجابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنها كى روايات كاخلاصه ہے كه جمعه كے دن سيدنا سيدنا سيد عَطَفانى رضى الله تعالى عنه مسجد ميں حاضر ہوئے، رسول الله مَثَلَ اللهُ عَلَيْهِم خطبه إرشاد فرمار ہے تھے۔ وہ تحية المسجد اداكے بغير بيٹھ گئے۔ رسول الله مَثَلَ اللهُ عَلَيْهِم نے فرمایا:

«قُمْ يَا سُلَيْكُ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، تَجَوَّزُ فِيْهِمَاً.» (حديث:2112) سيرناابوسعيداورخودسيدناسُليكرض الله تعالى عنهاسے بھی ايباہی مروی ہے۔ (حدیث:2113،2114)

لا سيدنا ابو قاده رضى الله تعالى عنه نقل كرتے بين كه ابوالقاسم مَثَّلَ اللَّهُ مِنْ فَيْ اللهُ عَنْ فَر ما يا:

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُ كُمُ الْمَسْجِ لَ فَلْ يَرُكُعُ رَكُعَتُ يُنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.» (حديث: 2138)

سيدنا جابر رضى الله تعالى عنه نے بھى اِس كى مثل نقل كيا۔ (حديث: 2141)

 کے لیے کھڑ اہوااُس وفت سے ختم نماز تک نماز واذ کار اور ہر قشم کا کلام منع ہے،البتہ صاحب ترتیب اپنی قضا نماز پڑھ لے۔ یو نہی جو شخص سنت یا نفل پڑھ رہاہے جلد جلد یوری کر لے۔"

مزید لکھا: ''جو چیزیں نماز میں حرام ہیں مثلاً کھانا پینا، سلام وجواب سلام وغیرہ یہ سب خطبہ کی حالت میں بھی حرام ہیں یہاں تک کہ امر بالمعروف، ہاں! خطیب امر بالمعروف کر سکتا ہے۔ جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔'' (بہار شریعت، ج: 1، ص: 774)

**دلائل**: امام طحاوی رحمه الله تعالی نے دوران خطبه نوافل کی ممانعت پر متعدد احادیث مر فوعه اور مو قوفه ومقطوعه نقل کی ہیں۔

ﷺ آپِ مَلَا عَلَيْهِ عَلَى خَطبہ کے دوران ہر طرح کی گفتگوسے منع فرمایا ہے۔ مثلاً سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپِ مَلَّا اللَّهِ عِلَمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْكُمْ فَعَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي

> «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتُ وَالْإِمَامُرُ يَخْطُبُ فَقَلُ لَغَوْتَ.» (مديث:2116) إى طرح مديث:2119 تا 2128 ميں بھی دوران خطبہ كلام كی ممانعت ہے۔

احاديث موقوفه: ﴿ سيرناعُقبه بن عامر جُهُنى رضى الله تعالى عنه نے فرمايا: «الصَّلَاقُ وَالْإِمَامُ عَلَى الْبِنْ بَدِ مَعْصِيّةً.» (حديث: 2132)

الله تعالى على الله تعالى عنه من الله تعلى المنه الله تعلى الله تعلى المنه الله تعلى الله تعلى المنه الله تعلى الله تعل

ہشام بن عروہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ سیرناعبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ کے دوران کے سیرناعبد اللہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو بغیر تحیۃ المسجد اداکیے بیٹھ گئے۔ (حدیث:2134)

اس موقع پر موجود صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی نے بھی اُن پر انکارنہ کیا۔

🖈 حضرت عطاءرحمه الله تعالى كہتے ہیں:

«كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَخِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَكُرَهَانِ الْكَلَامَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.» (مديث:2136)

احادیث مقطوعہ: حضرت عامر شعبی، قاضی شُر تے، حضرت ابن شہاب زُہری، حضرت ابن شہاب زُہری، حضرت ابوقلابہ عبداللّٰد بن زید، حضرت علقمہ اور حضرت مجاہدر حمہم اللّٰد تعالیٰ سے دوران خطبہ نمازی ممانعت منقول ہے۔ نظر طحاوی: بالا تفاق ممنوع او قات میں جس طرح پہلے سے مسجد میں موجود شخص کے لیے نماز پڑھنا ناجائز ہے، اِس طرح اُس وقت مسجد میں آنے والے کے لیے بھی نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ اِس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص پہلے سے مسجد میں موجود ہے اُس کے لیے دوران خطبہ نوافل اداکر ناجائز نہیں، نظر کا نقاضا ہے کہ جو شخص دوران خطبہ مسجد میں داخل ہوااُس کے لیے بھی نوافل کی اجازت نہ ہو۔

حدیثِ سیدنا سُلیک کے جوابات: قول اول کے تحت مذکور صدیث پاک کے متعدد جوابات: جوابات:

1) آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنه كو تحية المسجد كا حكم فرمايا؛ للبذا آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مُ فرمانا ور أن كا نماز ادا اور سيد ناسُليک رضی الله تعالی عنه كو تحية المسجد كا حكم فرمايا؛ للبذا آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ ال

- 2) ممکن ہے کہ یہ حکم دوران خطبہ ہی ہو، مگر اُس وقت نماز اور خطبہ میں کلام کی اجازت تھی، جس سے بعد میں منع فرمادیا گیا۔ یعنی دوران خطبہ تحیة المسجد اداکرنے کا حکم منسوخ ہے۔ اس پر درج ذیل اُمور قرینہ ہیں:
- I. آپ مُنَّا عَلَيْمُ نے دورانِ خطبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو صدقہ کا حکم فرمایا اور اُنھوں نے دوران خطبہ بی اُن پر صدقہ کیا۔ (حدیث: 2114) حالا نکہ بالا تفاق دوران خطبہ کیڑ ااُتار نا، کنگریاں چھونا، حتی کہ دوسرے کو خاموش ہونے کا کہنا بھی درست نہیں۔ (حدیث: 2116)
- II. آپ صَالَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال
- 3) محدثین رحمهم الله تعالی نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ مَلَّ اللَّهُ عَلَی مَاللہ تعالی عنه کی حالت ظاہر کرنے کے لیے اُنھیں نماز کا حکم دیا، تا کہ لوگ اُن پر صدقہ کریں۔
- 4) علامه عينى رحمه الله تعالى نے لكھا: أَن النّبِي، عَلَيْظَيُّمُ كلّم سليكا وَقَالَ لَهُ: قُم فصل، فَكَمّا كلمه وَأَمر لا سقط عَنهُ فرض الإستِماع. (عمة القارى) يعنى تحية المسجد كى ممانعت إس ليه به كلمه وَأَمر لا سقط عَنهُ فرض الإستِماع. (عمة القارى) يعنى تحية المسجد كى ممانعت إس ليه به كلمه وَلم يعنى ضمان فرمايا تو أن سے سننے كا حكم مرمايا تو أن سے سننے كا حكم مرمايا تو أن سے سننے كا حكم ساقط ہو گيا؛ لهذا إس حديث كا مبحث سے تعلق ہى نہيں۔

حدیث سیدنا ابوقتادہ کا جواب: سیرنا ابوقادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی صدیث میں تحیۃ المسجد کا حکم اُس شخص کے لیے ہے جو غیر مکر وہ وقت میں مسجد میں داخل ہو۔ جیسے طلوع یاغروب یا استوائے شمس کے وقت مسجد میں آنے والا اِس حدیث سے خارج ہے، اِسی طرح دوران خطبہ آنے والا بھی خارج ہے۔

# بأب الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر ولم يكن ركع، أير كع أو لا يركع

اِس بات میں ائمہ کرام رحم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ جس شخص نے سنتِ فجر ادانہ کی ہوں اور جماعت کے دوران مسجد میں پہنچے تو کیاوہ پہلے سنتیں ادا کرے گایا آتے ہی جماعت میں شامل ہو گا۔

بہلا قول: ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک جس شخص نے سنتِ فجر ادانہ کی ہوں اور جماعت کے دوران مسجد میں پہنچ وہ جماعت میں شامل ہو گا اور اِس وقت سنتیں ادا نہیں کرے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جماعت مسنونہ قائم ہونے کی صورت میں فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز ادا کرنا حرام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جماعت قائم ہونے کے بعد نوافل بشمول سنتِ فجر ادا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جماعت قائم ہونے کے بعد نوافل بشمول سنتِ فجر ادا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔

دلائل: ﴿ سيرناابو ہريره رض الله تعالى عند روايت كرتے ہيں كہ جانِ عالم مَا لَيْنَا فِيْمَ نَا فَرَمايا: ﴿ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلا صَلاةً إِلَّا الْمَكُتُوبَةَ. » (حدیث: 2142)

جب نماز کے لیے اِقامت شروع ہو جائے توكوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے۔

> نيز آبِ نے بى رسول الله مَنَّا لَيُّمِّم سے روایت کیا: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلا صَلاةً إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتُ لَهَا.» (مدیث:2145)

کے سیدناعبد اللہ بن مالک المعروف ابن بُحیَنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: نمازِ فجر کے لیے اِ قامت کہی کئی، سیدِ سرورال مَثَلَّاتُهُمُّ ایک شخص کے پاس تشریف لائے جو سنتِ فجر اداکر رہاتھا۔ آپ مَثَلَّاتُهُمُّ اُس کے پاس

کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی اُس کے گر د جمع ہو گئے ، تو آپ مَلَاللَّيْزُمْ نے تين بار اِر شاد فرمايا: «أَتُصَلِّيهَا أَرْبَعًا» ( کیاتم نمازِ فجر کی چار رکعات پڑھتے ہو؟)(حدیث:2146)

﴿ سیدناعبد الله بن سرجِس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا، اُس وقت رسول الله مَثَلُقَٰ اللهُ عَمَازِ فَجَر ادا فرمار ہے ہے، اُس نے لوگوں کی (جماعت والی) صفوں سے پیچے دور کعات (سنتِ فَجَر) ادا کیں، پھر نبی کریم مَثَالِیْمُ کے ساتھ نماز میں شامل ہوگیا۔ جب آپ مَثَالِیْمُ نے اپنی نماز مکمل کی تو فرمایا:

«یکا فُلانُ! اُجَعَلْتَ صَلاتَكَ الَّتِی صَلَّیْتَ مَعَنَا أَو الَّتِی صَلَّیْتَ وَحُدَكَ؟» (حدیث: 2153)

دوسر اقول: احناف رحم الله تعالی کے نزدیک فجر کی جماعت کھڑی ہو پکی ہواور آنے والے کا غالب گمان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہو کہ سنتیں پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہوجائے گا،اگرچہ قعدہ میں شرکت ہوگی، تو وہ مسجد کے آخری صححے میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شریک ہو۔البتہ اگر سنتیں اداکرنے کے سبب جماعت نکل جانے کا خدشہ ہو توجماعت میں شامل ہوجائے، سنتیں اداکرنے کی اِجازت نہیں۔(ملخص از بہار شریعت:ج:۲،ص:456)

صدر الشریعه رحمه الله تعالی نے مزید لکھا: ''سنتِ فجر میں جماعت جانے کاخوف ہو تو صرف واجبات پر اِ قضار کرے، ثناو تعوذ کو ترک کرے اور رکوع، سجو د میں ایک ایک بار تسبیح پر اِکتفاکرے۔''

(بہار شریعت، ج:، 1، ص:546)

ایک مقام پر فرمایا: ''صف کے برابر پڑھنا جائز نہیں ، بلکہ اپنے گھر پڑھے یا بیر ون مسجد کوئی جگہ قابلِ نماز ہوتو وہاں پڑھے اور یہ ممکن نہ ہوتو اگر اندر کے حصہ میں جماعت ہوتی ہوتو باہر کے حصہ میں پڑھے ، باہر کے حصہ میں ہوتو اندر اور اگر اس مسجد میں اندر باہر دو در جے نہ ہوں توستون یا پیڑکی آڑ میں پڑھے ، کہ اِس میں اور صف میں ہوجائے اور صف کے پیچھے پڑھنا بھی ممنوع ہے ، اگر چہ صف میں پڑھنا زیادہ بُر اہے۔'' صف میں حاکل ہو جائے اور صف کے پیچھے پڑھنا بھی ممنوع ہے ، اگر چہ صف میں پڑھنا زیادہ بُر اہے۔'' (بہار شریعت ، ج: 1، ص: 665)

دلائل: امام طحاوی علیه الرحمہ نے احناف رحمہم الله تعالی کے موقف پر متعدد احادیث ذکر کی ہیں۔ احادیث مرفوعہ: رسول الله مَثَّ اللَّهِ عَلَیْ الله عَلَیْ عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ الله عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ الل

«لَا تَتُرُكُوا رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ.» (مديث:1739)

مزید دیکھیے حدیث:1740،1740۔ اِن احادیث کی روشنی میں احناف رحمہم اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ سنت ِ فجر واجب کے قریب ہیں، حتی الا مکان اُن کے ترک سے بچنالازم ہے۔

احادیثِ موقوفہ: ﴿ سیرناعبداللہ بن مسعودرض اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے منقول ہے:
﴿ أَنَّا لَهُ ذَخَلَ الْمَسْجِ لَهُ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاقِ ، فَصَلَّى رَكُعَتِي الْفَجْدِ . » (حدیث: 2158)

حدیث: 2157 کے مطابق سیرنا ابوموسی اور سیرنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور اُنھوں نے آپ کے اِس عمل پر انکار نہیں کیا۔

🖈 ابوعثمان انصاری رحمه الله تعالی کہتے ہیں:

«جَاءَ عَبْلُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاقِ الْغَلَاقِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ، فَصَلَّى عَبْلُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الرَّكُعَتَيْنِ خَلْفَ الْإِمَامِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُمُ.» فَصَلَّى عَبْلُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الرَّكُعَتَيْنِ خَلْفَ الْإِمَامِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُمُ.»

سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سنتوں اور فرائض میں فصل (فاصلہ اور جدائی) کا حکم فرماتے ہے۔ (حدیث:2156) ابوعثمان علیہ الرحمہ کی روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں سنتیں ادا کیں اور جماعت میں شامل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ آپ سمجھتے تھے سنتوں کے بعد جگہ تبدیل کرکے فرضوں میں شامل ہوجانا فصل کے لیے کافی ہے۔

حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ تعالی سید ناعبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها کے بارے کہتے ہیں:

«أَنَّهُ جَاءَ وَ الْإِ مَامُ يُصَلِّي الصَّبُحَ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاقِ الصَّبُحِ،
فَصَلَّا هُمَا فِي حُجْرَةِ حَفْصَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى مَعَ الْإِ مَامِ .» (مدیث: 2163)

اُم المُومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنها کا حجرہ یاک (سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی توسیع کے بعد) مسجد

میں شامل تھا۔ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہانے مسجد میں اِ قامت کے بعد سنتیں ادا کیں۔ ﴾ ابوعبید اللّٰدرحمہ اللّٰہ تعالیٰ سید نا ابو در داءر ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے بارے کہتے ہیں:

﴿ اللهُ الل

کے حضرت ابو عبید اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سید نا ابو در داء، سید نا فضالہ بن عبید اور سید نا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم جماعت فجر کے دوران مسجد میں داخل ہوتے توکسی ستون کی آڑ میں وتر اداکرتے (کیونکہ اُن کے نزدیک طلوع فجر کے بعد بھی وتر اداکر ناجائزہے)، پھر جماعت میں شامل ہوتے۔(حدیث: 1714)

معلوم ہوا کہ ضروری نماز، جماعت شروع ہونے کے بعد بھی اداکی جاسکتی ہے اور یہ ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.» (حدیث:2142) کے خلاف نہیں۔ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سنت ِ فجر قریب بواجب ہیں؛ لہذا اِنھیں بھی جماعت شروع ہونے کے بعد اداکیا جاسکتا ہے اور یہ مذکور حدیث کے خلاف نہیں۔

احادیث مقطوعہ: حضرت ابوعثان عبد الرحمٰن نہدی، خواجہ حسن بصری اور حضرت مسروق بن اجدع رحمہم اللہ تعالی سے بھی ایسائی منقول ہے۔(دیکھیے حدیث:2166 تا 2172)

نظر طحاوی: سنتِ فجر کی تاکید تمام سنتوں سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بالا تفاق اگر کوئی شخص گھر میں ہواور اُسے معلوم ہو کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تووہ سنتیں اداکر کے جماعت میں شامل ہوگا۔ نظر کا تقاضا ہے کہ مسجد میں موجود شخص کے لیے بھی یہی حکم ہواوروہ بھی سنتیں اداکر کے جماعت میں شامل ہو۔

**روایاتِ سیدنا ابوہریرہ:** سیرنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام طحاوی علیہ الرحمہ نے دوروایات نقل کیں۔ پہلی روایت (حدیث: 2142) کے جو ابات درج ذیل ہیں:

- 1) یه سیرناابو هریره رضی الله تعالی عنه کا قول ہے، حدیث مر فوع نہیں۔ جبیبا کہ حماد بن زیدر حمہ الله تعالی فیہ کے خول ہے، حدیث مر فوع نہیں۔ جبیبا کہ حماد بن زیدر حمہ الله تعالی عنہ سے نقل کیا نے حضرت عمرو بن دینار رحمہ الله تعالی کی وساطت سے اِسے سیدناابو هریره رضی الله تعالی عنہ ہے۔ (حدیث: 2144) اِس مسکلہ میں دیگر صحابہ رضی الله تعالی عنه کی آراسیدناابو هریره رضی الله تعالی عنه کی رائے سے مختلف ہیں۔
- 2) فقہائے احناف علیم الرحمہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ حدیث عام مخصوص عنہ البعض ہے۔ جو شخص پہلے سے فرض اداکر چکا ہو، اُس کے لیے ظہر اور عشاکی جماعت میں بطورِ نفل شریک ہونا بالا تفاق جائز ہے۔ صاحبِ ترتیب بھی بالا تفاق اِس سے خارج ہے، وہ پہلے قضا پڑھے گا، اگرچہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو۔ فہر کے لیے اِقامت ہونے کے بعد مسجد سے باہر سنتیں اداکر نا جائز ہے اور یہ صورت بھی بالا تفاق اِس سے خارج ہے۔ اِس طرح «لَا تَنْدُ کُوا رَکُعَتی الْفَجْرِ وَلُو طَرَدَ ثُنْکُمُ الْخَیْلُ» (حدیث: 1739) کے ساتھ سنتے فجر بھی اِس حدیث کے عموم سے خاص ہیں، کیونکہ ضابطہ ہے: "جب عام سے بعض افراد کو خارج کردیا جائے تو دلیل ظنی کے ساتھ بھی مزید شخصیص جائز ہے۔"

سیرنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت (حدیث:2145) کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے اِس حدیث میں اِ قامت کے بعد جماعت والی صف میں کوئی دوسری نماز اداکرنے کی ممانعت مراد ہو؛ لہذا مسجد کے آخری حصہ میں سنتیں اداکر کے صفول میں شامل ہونااِس ممانعت کے تحت داخل نہیں۔ روایت سیدنا ابن بُکینه رضی الله تعالی عنه کی روایت کے مطابق آپ منگانیا آب منگانیا آب منگانیا آب منگانیا آب منگانیا آب منگانی آب منگر آب منگانی آب منگر آب م

روایت سیدنا ابن سرچس: سیدناعبدالله بن سرچس رضی الله تعالی عنه کی روایت میں اگر چه "خلف الناس" کے الفاظ ہیں (اُن صاحب نے صف سے پیچے سنیں اداکیں پھر جماعت میں شامل ہوئے)، مگر ممکن ہے اُنھوں نے جماعت والی صف سے متصل صف میں سنیں اداکی ہوں۔ یہ بھی صفوں میں اداکر نے کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے، اِسی لیے آپ مُلَّا اللَّهُ اِن پر عمّاب فرمایا۔ (دیکھے بہار شریعت، ج: ۱، ص: 665) ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے، اِسی لیے آپ مُلَّا اللَّهُ اِن پر عمّاب فرمایا۔ (دیکھے بہار شریعت، ج: ۱، ص: 665) بلا تفاق اگر کوئی شخص ظہر، عصریا عشاکی سنیں مسجد میں اداکرے اور جگه تبدیل کرنے کے بعد فرائض اداکرے تو مکروہ نہیں، اِسی طرح سنت ِ فجر اداکر نے کے بعد جگه تبدیل کرکے فرض اداکرے تو مکروہ نہیں۔

## بأب الصلاة في الثوب الواحد

اِس مسلہ میں اختلاف ہے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے یانہیں، نیز ایک ہی کپڑا میسر ہو تو اُس کا تہ بند باند ھناچاہیے یااُسے چادر بناناچاہیے۔

المسل الله تعالی عنها نے انھور حمد الله تعالی کہتے ہیں کہ سیدناعبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنها نے انھیں کیڑے دیے ، اِس وقت وہ نوعمر سے پھر سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنها مسجد میں آئے اور انھیں ایک کپڑے کو کندھوں پر ڈال کر نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا: 'کیا تمہارے پاس دو کپڑے نہیں؟''انھوں نے کہا: 'کیوں نہیں۔'' فرمایا: 'تاؤ، اگر میں تم سے اِس گھر کے بیچھے مدد چاہوں (شھیں کسی کام کے لیے بیجوں) تو دونوں پہنو گے ؟''عرض کیا: ''تاؤ، اگر میں تم سے اِس گھر کے بیچھے مدد چاہوں (شھیں کسی کام کے لیے بیجوں) تو دونوں پہنو گے ؟''عرض کیا: ''الله تعالی کاحق زیادہ ہے کہ اُس کے لیے زینت اختیار کرویالوگوں کا؟''عرض کیا: ''الله تعالی کا۔''پھر آپ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا:

«لَا يَشْتَمِلُ أَحَدُكُمُ فِي الصَّلَاقِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرُ وَلْيَرْتَكِ، وَمَنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرُ، ثُمَّ لْيُصَلِّ.» (مديث: 2173)

 حضرت نافع علیہ الرحمہ سے، اُنھوں نے سیر ناابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہاسے اِسے مو قو فاً نقل کیا۔ (حدیث: 2180) اِسی طرح حضرت سالم رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیر ناابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہاسے، اُنھوں نے سید ناعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مو قو فاً نقل کیا ہے۔ (حدیث: 2179)

یعنی اِس حدیث کے مرفوع یامو قوف ہونے میں راویوں کا اختلاف ہے۔

دوسر اقول: ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک کپڑ ااوڑھ کر نماز پڑھنا مکروہ (تحریمی) نہیں، اگرچہ .....دو کپڑے میسر ہوں۔

نیز اگر ایک ہی وسیع کپڑا میسر ہو تو اُسے چادر بناتے ہوئے کند ھوں پر ڈال کر نماز اداکرے، اُس کاتہ بند باندھ کر نماز پڑھنامناسب نہیں۔صاحب بہارِ شریعت نے لکھا: ''صرف پاجامہ یاتہ بند پہن کر نماز پڑھی اور گرتا یاچادر موجو دہے، تونماز مکروہ تحریکی ہے اور جو دو سر اکپڑا نہیں، تومعافی ہے۔'' (بہار شریعت،ج:1،ص:629)

#### ایک کپڑیے میں نماز کے جواز پر دلائل:

ک سیدنا ابوہریرہ درضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی: ''یار سول اللہ صَلَّی اللَّهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ال

«أُوَكُلُّكُمْ يَجِلُ ثَوْ بَيْنِ.» (حدیث:2181) کیاتم میں سے ہر شخص دو کپڑے یا تاہے؟ لیخی اگر ایک کپڑے میں نماز مکر وہ ہوتی تو جس کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے اُس کے حق میں بھی مکر وہ ہوتی۔

ک سیدناعمر بن ابی سلمه رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں:

«رَأَیْتُ النَّبِیَّ طُلِیْلِیْ اللهٔ یُکِیْلِی فِی تَوْبٍ وَاحِلٍ مُلْتَحِفًا بِهِ.» (حدیث: 2192)

میں نے فخر آدم و بنی آدم مَنَّ اللِّیْمُ کو ایک کپڑے میں، اُس کے دونوں کنارے کاندھوں پر ڈالے ہوئے، نمازیڑھتے دیکھا۔

نیز سید ناطلق بن علی، سید ناجابر بن عبد الله، سید ناعبد الله بن عمر اور سید ناسلمه بن اکوع رضی الله تعالی عنهم نے بھی آپ مَنَالِیْمِ عِنْ ایک کیڑے میں نمازیڑھنے کاجواز نقل کیاہے۔ (حدیث 2187 تا 2193)

#### ایک کیڑیے کوچادربنانے پردلائل:

ک سیدناجابررض الله تعالی عندسے مروی ہے کہ والی بے کسال مَثَاللَّیْا اِّمْ فرمایا کرتے:

«إِذَا التَّسَعَ الثَّوْبُ فَتَعَطَّفُ بِهِ عَلَى عَاتِقِكَ، وَإِذَا ضَاقَ فَاتَّذِرْ بِهِ، ثُمَّ صَلِّ.» (حدیث: 2211)

جب کیڑاو سیع ہو تو اُس کی چادر بناؤ (کاند ھوں پر ڈال لو) اور جب تنگ ہو تو اُسے اِزار (تہ بند) بناؤ، پھر نماز پڑھو۔

الله تعالی عنه آپ مَثَلَّالُیْمُ الله تعالی عنه آپ مَثَلَّالُیْمُ سے نقل کرتے ہیں:
﴿ إِذَا صَلَّی أَحَدُ کُمْ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْیُخَالِفْ بَیْنَ طَرَفَیْهِ.» (حدیث:2209)
جب تم میں سے کوئی ایک کیڑے میں نماز پڑھے تواد ھر کا کنارہ اُدھر اور اُدھر کا کنارہ اِدھر کرلے۔

سیدہ اُم ہانی فاختہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہمانے ایک طویل صدیث میں آپ مَنَّ اللّٰهِ آ کے بارے نقل کیا: «ثُمَّ صَلّٰی فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَیْنَ طَرَفَیْهِ رَکْعَاتٍ.» (صدیث: 2194)

نیز سید ناعبد الله بن عباس، سید ناعمار بن یاسر، سید نا ابوسعید خُدری، سید ناجابر بن عبد الله، سید ناعمر بن ابی سلمه اور سید نا انس رضی الله تعالی عنهم سے منقول ہے کہ اُنھوں نے رسول الله صَّلَّ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُو

ﷺ سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روای ہیں کہ آپ سَلَاتِیَّا نِے اِس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اور اُس کے کاند ھول پر کچھ نہ ہو۔ (حدیث: 2215)

نیز سیدنابُریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق آپ مَگاللہُ مِنْ مِنا فِر ورت صرف شلواریا پا جامہ میں نماز اداکر نے سے منع فرمایا۔ (حدیث:2216)

نوٹ: صاحبِ نعلین ووسادہ سیرناعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کیڑے میں نماز پڑھنے سے متعلق فرمایا: ﴿إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذْ كَانَ فِي الثَّرِيَابِ قِلَّةٌ ، فَأَمَّا إِذْ وَسَّعَ اللهُ ، فَالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبَيُنِ أَذُكَى .» متعلق فرمایا: ﴿إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذْ كَانَ فِي الثَّرِيَابِ قِلَّةٌ ، فَأَمَّا إِذْ وَسَّعَ اللهُ ، فَالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبَيُنِ أَذُكَى .» متعلق فرمایا: ﴿إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذْ كَانَ فِي الثَّرِيَابِ قِلَةٌ ، فَأَمَّا إِذْ وَسَعَ اللهُ عَلَى اللّهُ فِي الثَّوْبَيُنِ أَذُكَى .» (منداحمہ: 21313) ہے اُس وقت ہے جب کیڑے کم ہوں ، البتہ جب اللہ تعالی نے وُسعت دی ہوتو دو کیڑوں میں نماز زیادہ یا کیزہ ہے۔

روایت سیدنا ابن عمر کاجواب: باب کے شروع میں مذکور سیدناعبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کا جواب ہے ہے کہ ایک کیڑے کو ایک اِزار بنانے کا حکم تب ہے جب وہ تنگ ہو۔ جیسا کہ حدیث: 2211 سے واضح ہے۔ نیز "لایشتمل" میں اشتمال کی خاص صورت "اشتمال الصماء" (کیڑے میں اِس طرح لیٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہوں) سے منع فرمایا ہے۔

# باب الصلاة في أعطان الإبل

اِس مسکلہ میں اختلاف ہے کہ اُو نٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا مکر وہ تحریمی ہے یا نہیں۔

بہلا قول: امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُونٹ باند سنے کی جگہ نماز باطل وحرام ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُونٹ باند سنے کی جگہ نماز باطل وحرام ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے اور وقت میں اُس کا اِعادہ لازم ہے۔ (الفقہ علی المذاہب الاربعہ)

دلائل: ﴿ سيدنا اُسيد بن مُضير رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه رسول الله صَالَّيْةِ مِ نَهِ فرمايا: «صَلُّوا فِي مَوَ ابِضِ الْغَنَمِ، وَلا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ.» (حديث: 2222)

نیز سیدنا عبد الله بن عمر، سیدنا براء بن عازب، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر بن سمرہ اور سیدنا عبد الله بن مُنظَّل رضی الله تعالی عنهم نے بھی آپ مَنْظَیْمِ سے "أعطان الإبل" (اُونٹ باند صنے کی جگه) میں نماز پڑھنے کی ممانعت نقل کی ہے۔

دو سر اقول: احناف اور شوافع رحم الله تعالی کے نزدیک اُونٹ باندھنے کی جگہ نماز جائز ہے اور مکروہ ............. تنزیبی ہے۔البتہ اگروہ جگہ نجس ہو تو نجاست کی وجہ سے وہاں نماز ممنوع ہے۔

دلائل: ﴿ سيدناعبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها في فرمايا: هان رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى يُصَلِّى إِلَى بَعِيدِ ﴿ . » (حديث: 2230)

نیز سیدناعبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو در داء اور سیدنا حارث بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ای سیدنا ابو در داء اور سیدنا حارث بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ای موجو دگی میں نقل کیا کہ آپ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہِ ا

معلوم ہوا کہ اُونٹ کی ذات میں نماز سے ممانعت کی کوئی وجہ نہیں۔ ممانعت کی وجہ خارجی امر ہے، جیبیا کہ جوابات میں مذکور ہو گا۔

#### **جوابات**: أونٹوں کی جگہ نماز پڑھنے کی ممانعت والی احادیث سے متعلق درج ذیل اقوال ہیں:

- 1) حضرت شریک بن عبد الله نخعی رحمه الله تعالی نے فرمایا: وہاں نجاست کے سبب نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ شتر بانوں کی عادت تھی کہ وہ اُونٹ باندھنے کی جگہ بول وبر از کرتے، تو نجاست کے سبب منع فرمایا گیا، جب کہ بکریوں والے اُنھیں باندھنے کی جگہ بول وبر از سے بچتے تھے، اِس لیے وہاں نماز کی اِجازت دی گئی۔
- 2) حضرت یجی بن آدم قرشی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا: وہاں نماز پڑھنے سے اِس لیے منع کیا گیا کہ اُونٹوں سے ضرر پہنچنے کاخوف ہے۔ آپ مَثَالِیْا ہُمُ نے فرمایا: ﴿ فَإِنَّهَا جِنَّ، مِنْ جِنٍّ خُلِقَتُ » یہ جن ہیں، جنوں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ نیز فرمایا: ﴿ إِنَّ لِهٰ فِرةِ الْإِبِلِ أَوَابِلَ كَأُوَابِلِ الْوَحْشِ » اِن اونٹول میں بعض غیر مانوس ہوتے ہیں۔ تو اُن سے ضرر کے میں بعض غیر مانوس ہیں جس طرح وحثی جانوروں میں غیر مانوس ہوتے ہیں۔ تو اُن سے ضرر کے خوف کی وجہ سے وہاں نماز پڑھنا مناز پڑھنا مکروہ تنزیبی بھی نہیں، اِس لیے وہاں نماز پڑھنا مکروہ تنزیبی بھی نہیں۔

پہلی توجیہ سے معلوم ہوا کہ نماز والا مقام پاک ہو اور کپڑے آلو دہ ہونے کا خدشہ نہ ہو تو بھی نجس جگہ نماز پڑھنا مکر وہ تنزیبی ہے۔ بکریوں کا باڑہ نجس ہو تو اُس کا بھی یہی حکم ہے۔ دوسری توجیہ سے معلوم ہوا کہ ہر اُس جگہ نماز مکر وہ تنزیبی ہے، جہال ضرر کا خدشہ ہو۔

نظر طحاوی: اُونٹ اور بکری سے متعلق احکام یکساں ہیں۔ بالا تفاق اُونٹ اور بکری کا گوشت پاک ہے، جب کہ دونوں کا پیشاب نجس ہے۔ نظر کا تقاضا ہے کہ دونوں کے باندھنے کی جگہ نماز کا تکم یکساں ہو۔

# باب الإمام يفوته صلاة العيد هل يصلّيها من الغد أمر لا

اِس بات میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ اگر کیم شوال کو نمازِ عید کی جماعت نہ ہوسکے تو دوسرے دن اُس کی ادائیگی جائز ہے یانہیں۔

پہلا قول: امام احمد اور امام ابو یوسف رحمہااللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر عید الفطر کے دن نمازِ عید کی جماعت .....نہو سکے تو دوسرے دن اداکر لیں۔

نوٹ: امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اِس باب میں امام اعظم اور امام ابویوسف رحمہااللہ تعالی کے مابین اختلاف ذکر کیا۔ احناف کی دیگر معتبر کتب میں یہ اختلاف مذکور نہیں۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک بھی عید کے دن عذر کے سبب نمازِ عید کی ادائیگی نہ ہوسکے تودوسرے دن اداکی جاسکتی ہے۔ علامہ ابن نجیم علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: وَلَمْ یُذُنُ کُرُ فِی الْکُتُبِ الْہُعُتَ بَرَةِ وَالْحَتِلَافُ فِی هٰذَا. (البحر الدائق، ونقلہ العلامہ الشامی ایضاً)

صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ کسی عذر (مثلا سخت بارش) کے سبب عید کے دن نماز نہ ہو سکی تو دوسر ہے دن پڑھی جائے اور دوسر ہے دن بھی نہ ہوئی تو نمازِ عید الفطر تیسر ہے دن نہیں ہو سکتی۔اگر بلاعذر عید والے دن نہیں پڑھی تو دوسر ہے دن اداکر نے کی اجازت نہیں۔(بہار شریعت مخصاً،ج: 1،ص:784)

اللہ تعالی عبد اللہ بن الس بن الک رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبز ادے ، ابو عمیر عبد اللہ بن انس رحمہ اللہ تعالی ف نے انصاری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مَثَلِّ اللَّهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

«فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَيْنَ النَّاسَ بِالْفِطْرِ، فَأَفَطَرُوا تِلْكَ السَّاعَةَ، وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْغَدِ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْعِيدِ.» (مديث: 2233) روایتِ سیدنا ابوعمیر کاجواب: شروعِ باب میں جوحدیث پاک مذکور ہے اِسے

حضرت عبد الله بن صالح رحمہ الله تعالیٰ نے حضرت ہمشیم رحمہ الله تعالیٰ کی سند سے روایت کیا۔ اِس میں دوسرے دن دن نماز ادا کرنے کا ذکر ہے۔ (حدیث: 2233) جب کہ دیگر حفاظِ حدیث رحمہم الله تعالیٰ نے اِس میں دوسرے دن نماز پڑھنے کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ ذکر کیا ہے کہ آپ صَلَّ اللَّیْمِ نَم و دوسرے دن جمع ہونے کا حکم فرمایا۔
(دیکھے حدیث: 2238،2235،2234)

ممکن ہے دوسرے دن عید گاہ میں جمع ہونے کا حکم دعا کرنے کے لیے ہو، جبیبا کہ آپ منگی عَلَیْهِم حالفنہ خواتین کو دعامیں نثر کت کے لیے حاضر ہونے کا حکم فرماتے۔(حدیث:2236)

نیز یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دوسرے دن عید گاہ جانے کا حکم اِسلام دشمنوں کو مسلمانوں کی افرادی قوت د کھانے کے لیے ہو۔

نظر طحاوی: بعض نمازیں ایسی ہیں جنہیں او قاتِ مگر وہہ کے علاوہ کسی بھی وقت قضا کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ نمازِ بن گانہ۔ جب کہ بعض دیگر ایسی ہیں جنہیں خاص وقت میں اداکرنے کا حکم ہے، جیسے جمعہ، اِسے وقت گزرنے کے بعد اُس دن میں بھی قضا نہیں کیا جاسکتا۔ معلوم ہوا جسے قضا ہو جانے کے بعد اُس دن میں پڑھا جاسکتا ہے اُس کی دوسرے دن قضا نہیں کیا جاسکتا اُسے دوسرے دن پڑھنا بھی جائز ہے اور جسے وقت گرزنے کے بعد اُس دن پڑھنا نہیں کیا جاسکتا اُسے دوسرے دن پڑھنا بھی ناجائز ہے۔ بالا تفاق نمازِ عید کو زوال منٹس کے بعد اُس دن پڑھنے کی اجازت نہیں، نظر کا قضا ہے کہ دوسرے دن قضا کرنا بھی ناجائز ہو۔

229

جواب الجواب: امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے معروف قول کے مطابق عذر کے سبب نمازِ عید الفطر کی جماعت نہ ہوسکے تو دوسرے دن ادائیگی جائز ہے۔ اِس قول کے مطابق امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث پاک کے جواب کاجواب بیہ ہے کہ شروع باب میں جو حدیث پاک مذکور ہے وہ صحیح ہے، جسے امام ابن ماجہ سمیت متعدد محد ثین رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ اگر دیگر روایات میں دوسرے دن نماز کا ذکر نہیں تو اِس میں ثقہ کا اِضافہ ہے۔ اُصول حدیث کے ضابطہ "زیادات الثقات مقبولة" (ثقہ راویوں کے اِضافے مقبول بیں) کے تحت اِس پر عمل کرنالازم ہے۔

## بأب الصلاة في الكعبة

کعبہ شریف میں نماز کے جواز اور کراہت سے متعلق ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کا اختلاف ہے۔

پہلا قول: امام مالک اور امام احمد رحمہاللہ تعالیٰ کے نزدیک کعبہ شریف میں صرف نفل نماز ادا کرناجائز ..... ..... ہے، فرائض وواجبات اور سنت ِ فجر وغیرہ کی ادائیگی درست نہیں۔

دلائل: ﴿ مُحبوبِ رسول سيرنا أسامه بن زيدرض الله تعالى عنها سے فرماتے ہيں:

"أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَنْ اللهِ عَلَيْهِ الْمَنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

کے سیرنافضل بن عباس اور سیرناعبر اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی نقل کیا کہ آپ مَلَّ عَلَيْهِمُ نے کھی۔ کعبہ شریف میں نماز ادانہیں کی۔(حدیث:2240،2240)

دو سر ا قول: احناف اور شوافع رحمهم الله تعالی کے نزدیک کعبہ شریف میں نماز پڑھنامطلقاً جائزہے۔

الله على سِتَّة أَعُمِدَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَادِ نَحُوا مِن ثَلَاثَة أَعُمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْنَة وَبَيْنَ الْجِدَادِ نَحُوا مِن ثَلَاثَة أَعُمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْنَة وَبَيْنَ الْجِدَادِ نَحُوا مِن الْجَدَادِ فَكَ سِتَّة أَعُمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ وَبَيْنَ الْجِدَادِ نَحُوا مِن ثَلَاثَة أَعُمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ وَبَيْنَ الْجِدَادِ نَحُوا مِن ثَلَاثَة أَعُمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ وَبَيْنَ الْجِدَادِ نَحُوا مِن ثَلَاثَة أَعُمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ وَبَيْنَ الْجِدَادِ نَحُوا مِن ثَلَاثَة أَعُمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ وَبَيْنَ الْجِدَادِ نَحُوا مِن ثَلَاثَة أَعُمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ وَبَيْنَ الْجِدَادِ نَحُوا مِن ثَلَاثَة أَعُمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ وَبَيْنَ الْجِدَادِ نَحُوا مِن ثَلَاثَة أَعُمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ وَبَيْنَ الْجِدَادِ نَحُوا مِن ثَلَاثَة أَعُمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكُونَ الْبَيْتُ وَبَيْنَ الْجِدَادِ نَحُوا مِن ثَلَاثَة أَعُمِدَةٍ وَمُعُمِدَةٍ وَمُعُمَا بَيْنَا فَا فَرَيْنَ الْجِدَادِ نَحُوا مِن ثَلَاثَة أَعُمِدَة وَكُونَ الْبَيْنَ الْجَدَادِ فَعَلَا مِن ثَلَاثَة أَعُمِدَةً مِن شَدَةً أَعُمِدَةً وَمُعُمُودَ وَالْمِن أَنْ الْبَيْنَ الْمُودِ وَعَمُودَ وَلَا مِنْ الْبَعْمِدَةُ وَمُعُمِدَةً وَمُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُولُ مُعْلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْعَلَقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعُولُ مُعْلِقًا مِنْ ثُلَاثُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ اللهُ مُعْلَقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعُلِقُونَ الْمُعُلِقُونَ الْمُعُونَ الْمُعُولُ مُعْلِقُونَ الْمُعُلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعُلِقُونَ الْمُعِلَقُونَ الْمُعِلَقُونَ الْمُعُونَ الْمُعُونَ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُونَ الْمُعُلِقُ الْمُعُونَ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُونُ الْمُعُلِقُ الْمُعُونُ الْمُعُلِقُ الْمُعُونُ الْمُعُلِقُ الْمُعُو

نیز سیدناعبد اللہ بن عمر نے سیدنا اُسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا تو اُنھوں نے بھی اِسی طرح بیان کیا۔ (حدیث:2249)

ﷺ سیدناعمر فاروق، سیدناعبد الله بن صفوان، سیدناعبد الرحمٰن بن صفوان، سیدناجابر بن عبد الله، سیدناشیبه بن عثان اور سیدناعثان بن طلحه رضی الله تعالی عنهم نے بھی روایت کیا که آپ صَلَّالَّیْکِمْ نے فَحْ مکه کے دن بیت الله شریف میں نماز ادا فرمائی۔

ﷺ بنوسُلیم سے تعلق رکھنے والی ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمُ نے کعبہ شریف کے کلید ہر دار سید ناعثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا:

«إِنِّى كُنْتُ رَأَيْتُ قَرُنِي الْكَبْشِ حِينَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ، فَنَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَبِّرَهُمَا، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ مُصَلِّيًا.» (مديث:2259)

اُم المؤمنين سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين مجھے بيت الله شريف ميں نماز اداكرنے كى چاہت تھى،رسول الله مناً الله عنا الله منا الله

«إِنَّ قَوْمَكَ لَمَا بَنَوُا الْكَعْبَةَ، اقْتَصَرُوا فِي بِنَائِهَا، فَأَخْرَجُوا الْحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ، فَإِذَا أَرَدْتِّ أَنْ تُصَلِّى فِي الْبَيْتِ فَصَلِّى فِي الْحِجْرِ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْهُ.» (مديث: 2260)

نظر طحاوی: کعبہ مشرقہ کا کوئی ایک حصہ نمازی کے سامنے ہو تو بالا تفاق اُس کی نماز صحیح ہے، باقی حصوں کے دائیں یابائیں ہونے سے نماز پر اثر نہیں پڑتا۔ نظر کا تقاضا ہے کہ کعبہ شریف کے اندر نماز اداکر نابھی صحیح ہو، کیونکہ اُس کا ایک حصہ نمازی کے سامنے ہے اور جو حصہ نمازی کے دائیں، بائیں، یا پیچے ہے وہ اِس سامنے والے کے علاوہ ہے۔

#### وجوه ترجيح: احناف رحمهم الله تعالى كاموقف متعدد وجوه سے رائح ہے:

- 1) نماز اداکرنے کی روایات کثیر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہیں۔
- 2) نماز کی نفی کرنے والے صحابی، سیرنا اُسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات میں اختلاف ہے۔ سیرناعبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے اُن سے نفی نقل کی۔ (حدیث:2239) جب کہ سیرنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے اُن سے اثبات نقل کیا۔ (حدیث:2249) جب اُن سے روایات مختلف ہیں تو دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی احادیث رانج ہیں۔
  - 3) آپِ مَنْالْتُهُمْ کی قولی احادیث بھی جواز کی مؤیدہیں۔

نماز کی نفی والی روایات کے جوابات: ممکن ہے کہ والی کو نین مُلَا اُنْیَامُ «هٰنِ الْقِبْلَةُ» (هٰنِ الْقِبْلَةُ» (هٰنِ الْقِبْلَةُ» (مَكَن ہے کہ والی کو نین مُلَا اُنْ اِلْمِیمَ مُصَلَّی اللہ (مین عَقَامِ اِبْرَاهِیمَ مُصَلَّی اللہ (مین عَقَامِ اِبْرَاهِیمَ مُصَلَّی اللہ (البقرۃ:125)" اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنالو" سے مراد ہے کہ تمہارااِم اِس طرف رُخ کرے۔ حرم پاک کی کسی دوسری جانب رُخ کرنے کی اِجازت نہیں؛ لہذا اِس حدیث پاک سے کعبہ شریف میں نماز کی ممانعت پراستدلال درست نہیں۔

نیز آپ مَلَّا لَیْنَا کے نماز ادانہ فرمانے سے یہ ثابت نہیں ہو تا کہ کعبہ شریف میں نماز ادا کرناممنوع ہے۔

## بأب من صلّى خلف الصفّ وحده

صف سے پیچھے نماز ادا کرنے والے شخص کی نماز صیح ہونے یانہ ہونے کے بارے ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔

بہلا قول: ہمام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جوشخص جماعت کی صفوں سے پیچھے اکیلے نماز اداکرے اُس ......ک کی نماز باطل ہے۔

دلائل: ﴿ سيدناوابِصه بن مَعْبَدرض الله تعالى عنه سے مروى ہے كه رسول الله مَثَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ فَا ايك الله مَثَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الله مَثَّى اللهُ عَلَيْهِ مَعْ فَا اللهُ مَثَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَثَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَثَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَثَلِقَالُهُ مَا اللهُ مَثَلِقَاللهُ مَا اللهُ مَثَلِقَالُهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَثَلًا اللهُ مَثَلِقَالُهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَثَلِقَالُهُ مَا اللهُ مَثَلِقَالُهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَثَلِقًا فَيَاللهُ مَا اللهُ مَثَلِقًا مِنْ اللهُ اللهُ مَثَلِقًا مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَثَلِقًا اللهُ مَثَلِقًا مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَثَلِقًا مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَثَلِقًا اللهُ مَثَلِقًا مِنْ اللهُ ال

کے سیدناعلی بن شیبان سُکے یعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: "میں نے جانِ جہاں مُنَّا لِنَّیْمِ کی اقتدامیں نماز اداکی، آپ مِنَّا لِنَّیْمِ نَمُ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: "میں نے جانِ جہاں مُنَّا لِنَّیْمِ کی اقتدامیں نماز اداکی، آپ مِنَّا لِنَّیْمِ نَمُ اللہ کے پیسے نماز اداکر رہاتھا۔ آپ مُنَّالِیْمِ (اُس کے پیس) کھڑے ہوگئے، حتی کہ وہ نمازسے فارغ ہوا۔ پھر فرمایا:

«اسْتَقْبِلْ صَلاتَك، فَلا صَلاةً لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ.» (مديث: 2265)

"مقتدی کوصف کے پیچھے تنہا کھڑا ہونا مکروہ ہے، جب کہ صف میں جگہ موجود ہواور اگر صف میں جگہ منہ ہوتو حرج نہیں اور اگر کسی کوصف میں سے کھینچ لے اور اُس کے ساتھ کھڑا ہوتو یہ بہتر ہے، مگریہ خیال رہے کہ جس کو کھینچ وہ اِس مسئلہ سے واقف ہو، کہ کہیں اِس کے کھینچنے سے اپنی نماز نہ توڑ دے۔ اور چاہیے یہ کہ یہ کسی کو اِشارہ کرے اور اُسے یہ چاہیے کہ پیچھے نہ ہے ، اِس پرسے کر اہت د فع ہوگئی۔"(بہار شریعت، ج: ۱، ص: 633) نوٹ: اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ صفول کا تسویہ (اُنھیں سیدھاکرنا)، اِتمام (جب تک

ایک صف مکمل نه ہو دوسری شروع نه کرنا) اور تراص (کندھے سے کندھاملانا اور فاصله نه رکھنا) تینوں اُمورواجب ہیں۔ (قاوی رضویہ ،ج:7،ص: 219 تا 223)

دلائل: کا الله مَنَّا الله عَنَّا الله عَنْ الله تعالى عنه فرمات بين: مين مسجد مين پهنچا، رسول الله مَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلْ

الله تعالى تمهارے شوق میں إضافه فرمائے، دوبارہ ایسے نه کرنا۔

ضابطہ ہے کہ جس جگہ نماز مکمل کرنادرست نہ ہو وہاں نماز شر وع ہی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ناپاک مقام پر نماز ادا کرنادرست نہیں، اگر کوئی شخص وہاں نماز شر وع کر کے پاک جگہ چلا جائے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صف سے پیچھے نماز شر وع کی، اِس کے باوجود آپ صَلَّیْ اَلَّیْ اِلَّمْ اِلَیْ اَلْمَالُونَ مِن دوبارہ نماز ادا کرنا جھی میں فرمایا۔ معلوم ہوااُن کی نماز کا آغاز صحیح تھا۔ جب صف سے پیچھے نماز شر وع کرنا صحیح ہے تو مکمل کرنا بھی صحیح ہے۔

نوان: آپ مَلَا عَلَيْهِم ك إرشاد گرامى: « وَلا تَعُنَّى» "دوباره ایسے نہ کرنا" كے دومعانی ہوسكتے ہیں:

- 1) دوباره صف سے پیچیے رکوع نه کرنا، صف میں شامل ہو کر نماز شروع کرنا۔ (دیکھیے حدیث: 2269)
- 2) دوبارہ یوں تیزی سے نہ آنا کہ سانس پھول جائے۔ جیسا کہ حدیث:2270 تا 2280 میں اطمینان وو قار کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے کا حکم دیا گیاہے۔

کے سیدناعبد اللہ بن مسعوداور سیدنازید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہماکے بارے مروی ہے کہ جب وہ مسجد میں پہنچتے اور امام رکوع میں ہو تا توصف سے پیچھے ہی نماز شروع کرکے رکوع کرتے اور رکوع کی حالت میں چلتے صف میں شامل ہو جاتے۔(حدیث:2284،2282)

نظر طحاوی: جماعت کے دوران اگر کسی شخص کے سامنے اگلی صف میں ایک نمازی کی جگہ خالی ہو جائے تو بالا تفاق اُسے حکم ہے کہ آگے بڑھ کر خلا پُر کرے۔ (جیبا کہ حدیث: 2281 میں ہے) اِس عمل سے اُس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اگر چہدوہ اگلی صف تک بہنچنے سے پہلے بچھ لمحات دوصفوں کے در میان رہا۔ اگر صف کے علاوہ نماز صحیح نہ ہوتی تو چند کمحات دوصفوں کے در میان ہونے کی وجہ سے اِس شخص کی نماز فاسد ہو جاتی، جیسا کہ نماز میں چند لمحات دوصفوں کے در میان ہونے کی وجہ سے اِس شخص کی نماز فاسد ہو جاتی، جیسا کہ نماز میں چند لمحے نایاک جگہ کھڑے ہونے والے کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

جوابات: شروعِ باب میں مذکور ہوا کہ رسول الله مَلَّالَيْهُ مِّلَى نے صف سے پیچھے نماز اداکرنے والے صاحب کو نماز کے اعادہ کا حکم فرمایا۔ ممکن ہے کہ یہ حکم کسی دوسرے فرض کو ترک کرنے کی وجہ سے ہو، جیسا کہ سیدنارِ فاعہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنهما کی روایت کے مطابق آپ مَلَّالِیْمُ نے ایک شخص کو فرمایا تھا: «اِدْ جِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّاكَ لَمْ تُصَلِّ. » (منداحہ: 9635، 9635)

نیز ممکن ہے کہ آپ مُلَاثَیَّا ہِمُ کے اِرشادِ گرامی: «لاصَلاَةً لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» "صف کے پیچے نماز پڑھنے والے کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کے نماز اوا کرنے والے کی نماز کے فرائض اور سنن مکمل نہیں۔

جيباكه آپ مَلُوْتُو نَهُ فَرمايا: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمُ يُسَمِّ» "جس نے ہم اللہ شريف نہ پڑھی اُس کا وضو ( کمل ) نہيں۔ "نيز فرمايا: «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ» "معجد كے پڑوى كى معجد كاوہ نماز ( کامل ) نہيں۔ " يہ بھی اِر شاد فرمايا: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِاللَّذِي تَرُدُّهُ التَّهُرَةُ وَالتَّهُرَتَانِ، وَلَا يَسْكِينُ اللَّهِ اللَّهُ التَّاسَ.» "( کامل ) مسكين وہ نہيں وہ نہيں الْمِسْكِينُ النَّاسَ.» "( کامل ) مسكين وہ نہيں ہونے كے بارے معلوم نہيں ہوتا كہ اُس پر صدقہ علامائے اور وہ لوگوں سے سوال نہيں كرتا۔ "

اِن تینوں احادیث میں بالتر تیب وضو، نماز اور مسکین سے کمال کی نفی ہے۔

## صف سے پیچھے نماز شروع کرنے کا حکم

امام احمد اور امام مالک رحمها الله تعالیٰ کے نزدیک جس شخص کو خدشہ ہو کہ صف میں پہنچنے تک امام رکوع سے سر اُٹھالے گا، اُسے چاہیے کہ صف سے پیچھے ہی نماز شروع کرکے رکوع کرے، پھر صف میں شامل ہوجائے۔

سید ناعبد الله بن مسعو داور سید نازید بن ثابت رضی الله تعالی عنهماایساہی کرتے تھے۔

(مديث:2284،2282)

احناف رحمهم الله تعالیٰ کے نزدیک صف میں پہنچنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنا جائز نہیں۔احناف رحمهم الله تعالیٰ کا استدلال درج ذیل احادیث سے ہے:

﴿ سيدناابو ہريره رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه رسول الله مَنَّى اللهُ عَلَيْمُ نِي فرمايا:
 ﴿ إِذَا أَتَى أَحَلُ كُمُ الصَّلَا قَ فَلَا يَرُ كُعُ دُونَ الصَّفِّ حَتَّى يَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِّ.»
 ﴿ إِذَا أَتَى أَحَلُ كُمُ الصَّلَا قَ فَلَا يَرُ كُعُ دُونَ الصَّفِّ حَتَّى يَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِ.»
 ﴿ وَمِدِيثَ: 2269)

الله تعالى عمر الله تعالى عنه نے صف سے پیچھے ہی رکوع کیا تورسول الله مَلَّى اللهُ عَلَیْهِ مِنْ نے نماز سے فراغت کے بعد اُنھیں فرمایا: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَكُنْ.» (حدیث: 2266)

الله تعالی تمهارے شوق میں إضافه فرمائے، دوبارہ ایسے نہ کرنا۔

الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ وہ صف سے پیچھے رکوع کرنے کو مکروہ قرار (طلقہ حسن بھی مروی کے کو مکروہ قرار دیتے تھے۔ دیتے تھے۔(حدیث:2287)

# باب الرجل يدخل في صلاة الغداة فيصلى منها ركعة ثمر تطلع الشبس

اِس بات میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ نمازِ فجر کے دوران سورج طلوع ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی یا نہیں۔

دلائل: ﴿ سيدنا ابوہريره رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كه رسول الله مَنَ اللهُ عَلَيْمَ فَ فَرمايا: «مَنَ أَدُرَكَ الصَّبُحِ قَبُلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ، فَقَلُ أَدُرَكَ الصَّبُحَ.» (حديث: 881)

انھوں نے ہی روایت کیا:

« مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَظُلُّعَ الشَّبْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرى. » (2288: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَظُلُّعَ الشَّبْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرى. »

🖈 آپرضی الله تعالی عنه نے بیر بھی روایت کیا:

«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاقِ الْعَصْرِ قَبُلَ أَنْ تَغُرُبَ الشَّبْسُ فَقَلْ تَبَّتُ صَلَاتُهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاقِ الصُّبْحِ فَقَلْ تَبَّتُ صَلَاتُهُ.» (مديث:2289)

جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی، اُس کی نماز مکمل ہوگئی، اور جب (سورج طلوع ہونے سے پہلے) فجر کی ایک رکعت پالی تواُس کی نماز مکمل ہوگئی۔

دلائل: رسول الله مَا الله مَع فرمایا۔ صاحب نعلین ووسادہ سیر ناعبد الله بن مسعو در ضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

«كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاقِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّبْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَنِصْفَ النَّهَارِ.» (مديث:883)

اعتراض: طلوع منس کے وقت صرف نوافل ممنوع ہیں، قضا ممنوع نہیں۔ جیسا کہ آپ مَثَّلَ اللَّهِ آ نے مَثَّلَ اللَّهِ آ نمازِ فَجر کے بعد طلوع تک، اِسی طرح نمازِ عصر کے بعد غروب تک نماز سے منع فرمایا۔ بالا تفاق اِن دونوں او قات میں صرف نوافل ممنوع ہیں۔

جواب: فنجر کے بعد طلوع تک، اِسی طرح عصر کے بعد غروب تک صرف نوافل ممنوع ہیں، قضا ممنوع نہیں، مگر طلوعِ شمس کے وقت تمام نمازیں بشمول قضا، ممنوع ہیں۔

قضاممنوع ہونے پر دلیل یہ ہے کہ لیلۃ التّعریس (جس رات کے آخری حصہ میں آپ مَثَانَّیْمُ اللہ عَلَیْمُ نے سحابہ کے ہمراہ ایک جگہ قیام فرمایاتھا) کی صبح جب نمازِ فجر قضا ہو گئ تو آپ مَثَانِیْمُ نے بیدار ہونے کے بعد انتظار کیا اور سورج بلند ہونے پر نماز قضا فرمائی۔ (حدیث: 2290 تا 2298) سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: «ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّی اسْتَعَکَتِ الشَّمُسُ، ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ فَصَلَّی الصَّبُحَ.» (حدیث: 2291) عالانکہ اگر سوتے میں نماز قضا ہوجائے تو حکم ہے کہ بیدار ہوتے ہی اُس کی قضا کرے۔ سیدنا ابو قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مکین گنبدِ خضرای مَثَانِیُمُ نے فرمایا: «فَإِذَا نَسِی آ کَلُکُمُ صَلاَتًا اَوْ نَامَ عَنٰهَا فَلُیصَلِّهَا إِذَا ذَکْرَهَا.» (ترنہی: 177)

نظر طحاوی: آپ مَالِقَيْمُ نے عیدین میں روزہ سے منع فرمایا۔ بالاتفاق اِس ممانعت میں نوافل وفرائض سجی شامل ہیں۔ اِسی طرح آپ مَلَیْقَیْمُ نے طلوعِ شمس کے وقت نماز سے منع فرمایا، نظر کا تقاضا ہے کہ اِس ممانعت میں بھی فرائض ونوافل سبھی شامل ہوں۔

البتہ نمازِ فجر اور عصر کے بعد ممانعت کا سبب وقت نہیں، فرض نماز کی تعظیم ہے۔ لہذا نظر کا تقاضا ہے کہ اِن او قات میں صرف نوافل ممنوع ہوں، کیونکہ وہ فرض سے کم درجہ کے ہیں، قضا تو فرض ہی کے درجہ میں ہے۔

روایاتِ سیدناابوہریرہ کے جوابات: ائمہ ثلاثہ علیہم الرحمہ کے دلائل میں سیدناابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین روایات مذکور ہیں۔ اُن کے جوابات درج ذیل ہیں:

حدیث:881 ممکن ہے کہ اِس حدیث پاک سے مراد ہو"جو افراد نماز کے اہل نہیں تھے،اگر طلوعِ شمس سے اِتناوقت پہلے اہل ہوئے کہ صرف ایک رکعت کی ادائیگی ممکن ہے تواُن پر نماز فرض ہو گئی۔ بعد میں اُس کی قضا کریں گے۔"طلوعِ شمس سے پچھ لمحے قبل بچپہ بالغ ہو گیا، یاحائضہ پاک ہو گئی، یاکا فر مسلمان ہو گیا، یامجنون عقل مند ہو گیا توان سب پر فجر فرض ہو گئی۔

نوٹ: اِس حدیث پاک کی بعض اسانید میں ہے: «فَقَدُ أَدْرَكَ الصَّبْحَ» اور بعض میں ہے: «فَقَدُ أَدْرَكَ» اوام طحاوی رحمہ الله تعالیٰ کا قول: "ذَكَرَ فِي هٰذَا الْأَثْرِ الْإِدْرَاكَ، وَلَمْ يَذُكُرِ الصَّلَاةَ" ووسری سند كے الفاظ كے مطابق ہے۔ (ملخص از نخب الافكار)

حدیث:2288، 2288 یہ احادیث طلوعِ شمس کے وقت نماز اداکرنے کی ممانعت سے پہلے کی بین اور منسوخ ہیں۔

نیز علامہ عین علیہ الرحم نے لکھا: "فقل تہت صلاته" کا معنی ہے: تمّ وجوبھا فی ذمته بإدراك ذلك القدر فی الوقت. یعنی ایک رکعت کاوقت یا لینے سے اُس کے ذمہ میں نماز کا وجوب تامّ ہو گیا۔ (نخب الافکار)

سوال: سیدناابوہریرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ مَنگاللہ ﷺ سے نقل کیا: "جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی اُس کی نماز مکمل ہوگئ، اور جب (طلوع سمس سے پہلے) فجر کی ایک رکعت پالی تو اُس کی نماز مکمل ہوگئ، "(حدیث: 2289) تم لوگ (احناف) اِس حدیث کے ایک حصہ پر عمل کرتے ہو اور ایک کو چھوڑ دیتے ہو۔ تمہارے نزدیک اگر عصر کی ایک رکعت اداکر نے کے بعد سورج غروب ہو جائے تو بقیہ اداکی جائے گی، جب کہ فجر کی ایک رکعت اداکر نے کے بعد سورج طلوع ہو جائے تو بقیہ ادا نہیں کی جاسکتی۔

جواب: ہمارے نزدیک یہ پوری حدیث منسوخ ہے۔ البتہ ہم نے غروبِ سمس کے وقت عصر کی ادائیگی کو اِس لیے جائز قرار دیاہے کہ عصر کے وجوب کا سبب (اُس کے وقت کا آخری جز) ناقص ہے، لہذا اُسے وقت ناقص (غروبِ سمس کے وقت) میں ادا کیا جاسکتا ہے، جب کہ فجر کے وجوب کا سبب (اُس کے وقت کا آخری جز) کا مل ہے، اور طلوعِ سمس کا وقت ناقص ہے، سبب کا مل سے فرض ہونے والی نماز کو وقت ناقص میں مکمل نہیں کیا جاسکتا۔ (ملخص از نخب الافکار)

## بأب صلاة الصحيح خلف المريض

اِس بات میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ اگر اِمام کسی عذر کے سبب بیٹھ کر نماز اداکر ہے تو قیام پر قدرت رکھنے والے مقتدی بیٹھ کر نماز اداکریں گے یا کھڑے ہو کر۔

بہلا قول: امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر امام عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز اداکرے تو مقتدی بھی ۔۔۔۔۔۔۔ بیٹھ کر پڑھیں،اگرچہ وہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہوں۔

دلائل: سیدناانس بن مالک رضی الله تعالی عنه کی روایت کاخلاصه ہے که ایک موقع پر رسول الله مَثَالَّا اللهُ مَثَالُّا اللهُ مَثَاللهُ اللهُ مَثَاللهُ اللهُ مَثَاللهُ اللهُ مَثَاللهُ اللهُ مَثَاللهُ عَلَيْهِ کو بیٹھ کر بیٹھ کر نماز پڑھائی، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی بیٹھ کر پڑھی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ مَثَاللهُ بِیِّم نے فرمایا:

«إِنَّهَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُهُوسًا أَجْهَعِينَ.» (مديث:2302)

نیز سیر نا جابر، اُم المؤمنین سیرہ عائشہ صدیقہ، سیر نا ابوہریرہ اور سیر ناعبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنهم نے بھی آپ مَنگَالِیَّا اِللہِ عَلَم نقل کیا۔ (حدیث: 2307،2311،2305،2301)

دلائل: المومنين سيره عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها كى روايت كاخلاصه ہے كه مرض وفات شريف ميں آپ مَنَّ اللهُ عَلَيْمُ كَ حَكم سے صديق اكبر رضى الله تعالى عنه جماعت كراتے تھے۔ رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

نے کچھ اِفاقہ محسوس کیاتو دو حضرات کوسہارادے کر نمازِ ظہر میں رونق افروز ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِمامت کررہے تھے، وہ پیچھے ہے، رسول اللہ صَلَّاتِیْا ﷺ نے وہیں کھڑے رہنے کا اِشارہ فرمایا اور اُن کی بائیں جانب تشریف فرماہو گئے۔ فرماتی ہیں:

«فَجَعَلَ أَبُو بَكُرٍ يُصَلِّى وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاقِ النَّبِيِّ طُلِّ النَّكُ وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلَاقِ أَبِي بَكُرٍ، وَالنَّبِيُّ طُلِّ النَّيِ عُلِيْ النَّيْ الْمُلِيَّةُ وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلَاقِ أَبِي بَكُرٍ، ومديث: 22313)

سید ناعبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهمانے بھی اِس کی مثل روایت کیاہے۔ (حدیث: 2312)

نظر طحاوی: ایباتوہو تا ہے کہ مقتدی پر إقتدا کی وجہ سے کوئی چیز لازم ہوجائے جو پہلے لازم نہیں تھی، مگر ایبا نہیں ہو تا ہے کہ إقتدا کی وجہ سے کوئی چیز ساقط ہوجائے جو پہلے لازم تھی۔ مثلاً: مسافر مقیم کی اقتدا کرے تو اُس پر چارر کعات فرض ہوجاتی ہیں، جب کہ مقیم مسافر کی إقتدا کرے تو اُس سے دور کعات ساقط نہیں ہو تیں، بلکہ وہ چارر کعات ہی ادا کر تا ہے۔ جب غیر معذور پر قیام فرض ہے تو نظر کا تقاضا ہے کہ معذور کی إقتدا کرنے سے ساقط نہ ہو۔

سوال: آپ کاضابطہ کلی نہیں۔غلام پر نمازِ ظہر فرض ہے، جب وہ جمعہ میں شریک ہوجائے تو اِقتدا کے سبب اُس سے ظہر ساقط ہوجاتی ہے۔

جواب: یه مثال بھی ہماری مؤید ہے۔ غلام پر جمعہ فرض نہیں تھا، اِقتدا کی وجہ سے اُس پر جمعہ فرض ہوں ۔ ہو گیا، پھر جمعہ ظہر کابدل ہے، اِس لیے ظہر فرض نہ رہی۔

ا حادیث کے جوابات: شروعِ باب میں مذکور احادیث مبار کہ منسوخ ہیں۔ آپ مَلَا اَیْنَا کَمُ اَ آخری عمل شریف بیر تھا کہ آپ مَلَا یڑھائی اور صحابہ کرام علیم الرضوان نے کھڑے ہو کر اقتدا کی۔

نوٹ: اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدیوں کو بیٹھ کر اداکرنے کا حکم اِس لیے فرمایا گیاتھا کہ عجمیوں کے ساتھ مثابہت نہ ہو۔ (جیسا کہ حدیث: 2300سے واضح ہے) عجمیوں کا طریقہ تھا کہ سر دار بیٹھا ہو تا اور وہ اُس کے لیے تعظیماً کھڑے رہتے۔ شایدیہ حکم منسوخ ہونے کی حکمت سے کہ بعد میں عجمیوں کی رُسوم سے نفرت پختہ ہوگئ تھی۔ (راقم)

اعتراض: آپ نے کہا کہ مرضِ وفات والی نماز میں رسول اللہ مَثَلِیّا ہُمْ امام سے اور صدیق اکبر مقدی سے، حالا نکہ احادیث میں اِس کا برعکس مروی ہے۔ اُم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: «صَلّی رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّیْ اللّٰهُ عَنْهُ قَاعِدًا.» ہیں: «صَلّی رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّیْ اللّٰهُ عَنْهُ قَاعِدًا.» (حدیث 2315) نیز سیدناانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایساہی مروی ہے۔ (حدیث 2316) لہذا مرض وفات کی نماز والی احادیث کوناسخ قرار دینا صحیح نہیں۔

### جوابات: اس اعتراض کے متعدد جو ابات ہیں:

- 1) مذکورہ روایات سے اگر چہ بیہ ثابت ہو تا ہے کہ آپ عَلَیْظِیمُ مقتدی تھے، مگر آپ کے درج ذیل افعال سے معلوم ہو تا ہے کہ امام تھے:
- آم المؤمنين رضى الله تعالى عنها نقل كياكه آپ مَلَا لَيْكُم صديق اكبر رضى الله تعالى عنه
   كى بائين جانب بيٹے۔ (حدیث:2314) به إمام كا مقام ہے۔ اگر آپ مَلَّا لَيْكُم مقتدى
   ہوتے توان كى دائين جانب بیٹے۔
- II. سیدناعبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهمانے روایت کیا که آپ مَلَّالَّیْاً نِمْ نے وہیں سے قراءت شروع کی جہاں تک صدیق اکبر پہنچے تھے۔ (حدیث:2312) یعنی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه نے قراءت ترک کردی اور آپ مَلَّالِیْاً نے شروع کی۔ اگر آپ مَلَّالِیْاً مِنْ مَقَدی ہوتے تو قراءت نہ فرماتے۔

نوٹ: امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیہ نماز جہری تھی، جب کہ حدیث میں تصریح کے خرمایا: بیہ نماز جہری تھی، جب کہ حدیث میں تصریح کے خرم کی نماز تھی۔ (حدیث: 2313)واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

- 2) حدیث:2314 اور 2312 میں تصریح ہے کہ آپ سَگَاتِیْکُم اِمام تھے۔ اعتراض میں مذکورروایات کی اسانیدان احادیث کے مساوی نہیں۔
- 3) احادیث میں تعارض نہیں۔ آپ مَنَّ الْیُکُمْ نے ہفتہ والے دن نمازِ ظہر میں امامت کرائی اور پیروالے دن نمازِ فجر میں اِقتدا فرمائی۔ ہم نے ظہر کی اِمامت والی احادیث کونا کے قرار دیا ہے۔ ملاعلی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کھا: أَوَّلًا: لَا یُعَارِضُ مَا فِی الصَّحِیحِ، وَثَانِیًا: قَالَ الْبَیْهُ قِیُّ: لَا تَعَارُضَ، فَالصَّلَاةُ الشَّهُ لِي عَانِ مَا صَلَاةُ الظُّهُ لِي یَوْمَ السَّبُتِ أَوِ الْأَحَدِ، وَالَّتِی کَانَ فِیهَا إِمَامًا صَلَاةُ الظُّهُ لِی یَوْمَ السَّبُتِ أَوِ الْأَحَدِ، وَالَّتِی کَانَ فِیهَا مَا مَا مَا مَا خَرُ صَلَاةٍ صَلَّا هَا حَتَّى خَرَجَ مِنَ الدُّنْیَا. مَا مُمُومًا الصَّبُحُ مِنَ الدُّنْیَنِ وَهَی آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّا هَا حَتَّى خَرَجَ مِنَ الدُّنْیَا.

**امام محمد کا موقف:** امام محمد کا موقف: امام محمد رحمه الله تعالیٰ کے نزدیک کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والا بیٹھ کر پڑھنے والی کی اقتد انہیں کر سکتا۔ اِمام کا بیٹھ کر کھڑے ہونے والوں کو نماز پڑھانار سول الله صَاََّى اَلَّهُ مَا

# باب الرجل يصلى الفريضة خلف من يصلى تطوّعاً

اِس مسلد میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ فرض ادا کرنے والا نفل پڑھنے والے کی اِقتدا کر سکتا ہے یا نہیں۔

بہلا قول: امام شافعی اور امام احمد رحمہاللہ تعالیٰ کے نزدیک فرض اداکرنے والا نفل پڑھنے والے کی اِقتدا …………… کر سکتا ہے۔

#### دليل: سيدناجابررضي الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

«كَانَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرُجِعُ فَيَوُمُّنَا ... » (مديث:1240)

«كَانَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِ ﷺ ثُمَّ يَرُجِعُ فَيَوُمُّنَا ... » (مديث:1240)

«كَانَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّهِ مَلَّا لِيَّا أَلِي اللَّهِ مَلَّ لِيْلِيْ أَلِي اللَّهِ مَلَى لِيَالِي اللَّهِ مَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ الللِّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ اللَّهُ مِنْ الللللْهُ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللِّهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ ا

رسول الله مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ عَلَى عنه كى نماز نفل ہوتی الله تعالیٰ عنه كی نماز نفل ہوتی الله تعالیٰ عنه كی نماز نفل ہوتی تھی،جب كه قوم اُن كی إقتدامیں فرض اداكرتی تھی۔

روسر اقول: احناف اور موالک رحمهم الله تعالیٰ کے نزدیک مُفْتَوِض (فرض پڑھنے والا) مُتَنَفِّل (نفل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پڑھنے والے) کی اِقتدانہیں کر سکتا۔

دلائل: ﴿ حضرت معاذبن رِ فاعه رحمه الله تعالى راوى بين كه ابوالقاسم مَثَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنه كو فرمايا:

«يَا مُعَاذُ، لَا تَكُنْ فَتَانًا، إِمَّا أَنْ تُصَلِّي مَعِي، وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ عَنْ قَوْمِكَ.» (رتم: 2319) اے معاذ! آزمائش میں ڈالنے والے نہ بنو، یامیرے ساتھ نماز اداکر ویا اپنی قوم سے تخفیف کرو (یعنی پھر میرے ساتھ نماز ادانہ کرو)۔ اِس حدیث میں آپ مَلَّ اللَّیْمِ نَے سیدنا معاذرضی الله تعالیٰ عنه کو حکم دیا که وہ دو اُمور میں سے ایک کا انتخاب کریں: 1) آپ مَلَّ اللَّیْمِ کی اِقترامیں نماز۔ 2) تخفیف کے ساتھ قوم کی اِمامت یعنی چاہو تومیر سے ساتھ نماز ادا کر واور امامت نه کر اوَ، یا اِمامت کر اوَ اور میر سے ساتھ نماز ادانه کر و۔

امام کے ضامن ہونے پر دلائل: ﴿ سيدنا ابوہريرہ رضى الله تعالى عنه روايت كرتے ہيں كه مالكِر قابِ أمم مَنَّ اللَّيْمِ نَ فرمايا:

«الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنَّ، اَللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ، وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ. » (207: 207:

﴿ حَفِرت مِمَّام بن حارث رحمه الله تعالى فرمات بين: ﴿ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاقِ الْمَغُرِبِ، فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ. »

(حديث: 2323)

کے مختلف اسانید کے ساتھ مروی ہے کہ سید ناعبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خواجہ حسن بصری، حضرت محمد بن سیرین اور حضرت ابراہیم نخعی رحمہم اللہ تعالی سے بوچھا گیا کہ ایک شخص نے نمازِ ظہر ادانہ کی اور غلطی سے عصر پڑھنے والے کی اقتد امیں ظہر کی نیت سے شامل ہو گیا تو کیا تھم ہے؟ اُنھوں نے فرمایا:

"وہ ظہر اور عصر دونوں کا إعادہ کرے۔" (كيونكه امام اور مقتدى كى نيت يكسال نہ ہونے كے سبب نه ظہر ہوئى،نه عصر) (حديث:2326 تا 2330)

☆ حضرت طاؤس اور حضرت مجاہدر حمہاللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ امام بے وضو نماز پڑھادے تو کیا حکم ہے؟
اُنھوں نے فرمایا:" اِمام اور مقتری سبھی دوبارہ نماز ادا کریں۔"(حدیث: 2325)

نظر طحاوی: نظر کا تقاضاہے کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز کو متضمن ہو، یعنی مقتدی کی نماز فساد وصحت میں امام کی نماز پر مو قوف ہو، کیونکہ امام کو سہو ہو جائے تو مقتدی پر بھی سجد ہ واجب ہو جاتا ہے، جب کہ مقتدی کو سہو ہو جائے تو کسی پر بھی سجد ہ واجب نہیں ہوتا۔

جب امام کی نماز مقتدی کی نماز کو متضمن ہے تو ضروری ہے کہ مقتدی کی نماز امام کی نماز سے مختلف نہ ہو۔ (امام کی نماز مقتدی کی نماز کے مساوی ہویا اُس سے اعلیٰ وصف پر ہو)

پہلا اعتراض: جب بالاتفاق نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی اِقتد اکر سکتا ہے تو فرض پڑھنے والے کا نفل پڑھنے والے کا اِقتد اکرنا کیوں ناجائزہے؟

جواب: نفل کی تحریمہ فرض کی تحریمہ کا جزہے، کیونکہ نفل مطلق نیت (جس میں فرض یا نفل وغیرہ کی کوئی تعیین نہ ہو) سے بھی ادا ہو جاتے ہیں، جب کہ فرائض مطلق نیت سے ادا نہیں ہوتے، اُن کے لیے فرض ہونے کی تعیین بھی ضروری ہے۔

مفترض متنفل کی بوری نماز کاامام ہے؛ لہذا اُس کی اِقتدادرست ہے، جب کہ متنفل مفترض کی نماز کے ایک جز (مطلق نماز) کا اِمام ہے، بقیہ جز (فرضیت) کا امام نہیں، لہذا اقتدا جائز نہیں۔

دوسرا اعتراض: آپ نے کہا کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز کو متضمن ہے، یہ درست نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حالتِ جنابت میں نماز پڑھائی اور معلوم ہونے کے بعد اُس کا اِعادہ بھی کیا، مگر مقتدیوں کو دوبارہ اداکرنے کا حکم نہ فرمایا۔ اگر امام ضامن ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مقتدیوں کو بھی دوبارہ ادا کرنے کا حکم دیتے۔

جواب: سیدناعمررضی الله تعالی عنه کے نزدیک بھی امام ضامن ہے، یہی وجہ ہے کہ قراءت میں نسیان کے سبب آپ رضی الله تعالی عنه نے دوبارہ نماز پڑھائی تھی۔ (حدیث: 2323) اعتراض میں مذکور موقع پر آپ

رضی الله تعالی عنه نے مقتدیوں کو دوبارہ نمازادا کرنے کا حکم اِس لیے نہیں دیا کہ نماز سے پہلے جنابت لاحق ہونے کا یقین نہیں تھا۔ بقول زُیند بن صَلُت رحمہ الله تعالیٰ آپ نے نماز کے بعد فرمایا تھا:

«أُرَانِي قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ.» (مديث: 2321)

"و ما شعرت" (مجھے معلوم نہیں ہوا) کے الفاظ صر تے ہیں کہ آپ کو جنابت لاحق ہونے کا وقت معلوم نہیں تھا۔ فقہی اُصول ہے کہ ''حدث' لاحق ہونے کا وقت معلوم نہ ہونے کی صورت میں اُسے قریب ترین وقت کی طرف منسوب کیاجا تاہے۔البتہ آپ نے احتیاط کے پیش نظر خو داِعادہ فرمالیا۔

جواب کی تائید: اِس جواب کی تائیدیوں ہوتی ہے کہ آپ نے قراءت میں نسیان کے سبب دوبارہ نماز پڑھائی، حالا نکہ قراءت ترک کرنے کی وجہ سے نماز فاسد ہونے یانہ ہونے میں ائمہ کا اختلاف ہے، تو جنابت کے سبب بدر جیزاولی اِعادہ کراتے، کیونکہ طہارت بالا تفاق نماز کے لیے شرط ہے، مگر چونکہ نماز سے پہلے جنابت لاحق ہونے کا یقین نہیں تھا، اِس لیے اعادہ کا حکم نہیں دیا۔

نیز نظر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مذکورہ صورت میں مقتدیوں پر نماز کا اِعادہ لازم ہو۔ جب مقتدی کو امام کا جنبی ہو نامعلوم ہو تو بالا تفاق اُس کی نماز باطل ہے اور اِس صورت میں امام کی نماز مقتدی کی نماز کو متضمن ہے، نظر کا تقاضا ہے کہ جنبی ہو نامعلوم نہ ہونے کی صورت میں بھی مقتدی کی نماز باطل ہو اور امام ضامن ہو، کیونکہ جس طرح این نماز صحیح یا فاسد ہونے میں علم اور لاعلمی کا اعتبار نہیں، اِسی طرح امام کی نماز صحیح یا فاسد ہونے میں علم اور لاعلمی کا اعتبار نہیں، اِسی طرح امام کی نماز صحیح یا فاسد ہونے میں بھی علم اور لاعلمی کا اعتبار نہیں۔

نوط: ایک رِوایت میں ہے کہ کسی شخص نے سید ناعمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا: "میں نے نماز میں پھے بھی تلاوت نہیں کی (نماز کا کیا حکم ہے)؟" آپ نے فرمایا: "کیا تم نے رکوع و سجود مکمل ادا نہیں کیے؟"اُس نے کہا: "کیوں نہیں؟" (مکمل ادا کیے ہیں) فرمایا: « تَدَّتُ صَلا تُک » (حدیث: 2324) تیری نماز پوری ہوگئ۔ ہیر وایت بظاہر جو اب میں مذکور حدیث: 2323 کے معارض ہے، مگر چونکہ حدیث: 2323 کی سند

متصل ہے، اُس کے راوی ہمام بن حارث رحمہ اللہ تعالی موقع پر موجو د تھے، جب کہ مذکورہ روایت میں تصریح نہیں کہ راوی نے خود سنا ہے یاکسی سے روایت کیا ہے؛ لہذا حدیث: 2323 رائج ہے۔ نیز حضرت طاؤس اور حضرت مجاہدر حمہااللہ تعالی نے بھی بے وضو امامت کرانے کے بارے فرمایا: "امام اور مقتدی سبھی دوبارہ نماز ادا کریں۔" (حدیث: 2325)

#### روایت سیدنا معاذ کے جوابات: سیرنامعاذرضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے متعدد جوابات ہیں:

1) ممکن ہے کہ سید نامعاذر ضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ مَلَّ اللہُ عَلَیْ اللہُ مَلَّ اللہُ عَلَیْ اللہُ عَلَی اللہُ عَلَیْ اللہُ عَلَیْ اللہُ عَلَیْ اللہِ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّ

نوٹ: اِس جواب پریہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابن جریج نے حضرت عمرو بن دینار علیہاالرحمہ سے اور اُنھوں نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں: «هِی لَهُ قَطَقٌعٌ، وَلَهُمُ وَلَهُمُ فَوَرِيضَةٌ.» یعنی سیدنا معاذر ضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے، یہ نماز آپ کے لیے نفل اور مقتریوں کے لیے فرض ہوتی۔ (حدیث: 2318) معلوم ہوا کہ وہ امامت کے وقت نفل کی نیت کرتے تھے۔

جواب میہ ہے کہ اِس حدیث کو حضرت ابن عُیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً حضرت عمرو بن دینار حمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے اور اُس میں میہ الفاظ مذکور نہیں۔ ممکن ہے میہ جملہ حضرت ابن جُرت کی یا حضرت عمرو بن دینارر حمہااللہ تعالیٰ کا قول ہویاسید ناجابررضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اِر شاد ہو۔ بہر حال سید نامعاذر ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ امامت کے وقت نقل کی نیت کرتے تھے۔

2) اگر سید نامعاذر ضی الله تعالی عنه امامت کے وقت نقل کی نیت کرتے ہوں تو بھی اِستدلال درست نہیں، کیونکہ بیہ ثابت نہیں کہ رسول الله مَلَّ اللَّهِ عَلَیْ اللهِ مَلَّ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ

زمانهُ اقد س میں ہونے والے کسی عمل کے لیے جب تک آپ منگانی آم کی تائید ثابت نہ ہو، اُس سے استدلال نہیں کیا جاساتا۔ جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنه کی خدمت میں رِفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنه نی خدمت میں رِفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنه نے کہا کہ وہ زمانهُ اقد س میں بغیر اِنزال جماع کی وجہ سے عنسل نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنه نے اُن سے فرمایا: 'کہا تم نے آپ منگانی آئے کی خدمت میں اِس بارے عرض کیا تھا کہ آپ نے اسے لیند فرمایا ہو؟''

3) اگر ثابت ہو کہ رسول اللہ مَگافِیْزِ کے اُن کے اِس عمل کی تائید فرمائی تھی تو بھی اِس سے استدلال درست نہیں۔ ممکن ہے کہ یہ اُس وقت کی بات ہو جب فرائض کو دو بار پڑھنے کی اجازت تھی۔ جیسا کہ "باب صلاۃ المحوف" میں مذکور ہوا۔

## بأب التوقيت في القراءة

اِس مسئلہ میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ نماز میں تلاوت کے لیے کسی سورت کو معین کرلینا (صرف اُسے ہی پڑھنا) کیسا ہے۔

دلائل: سیدناعبد الله بن عباس، سیدنا نعمان بن بشیر اور سیدنا سَمُره بن جندب رضی الله تعالی عنهم سے مروی ہے کہ رسول الله مَنَّ اللَّهِ عَلَی اللهِ عَلی اور سورهٔ عالی اور سورهٔ عالی عنهم سے مروی ہے کہ رسول الله مَنَّ اللّٰهِ عَلَی اللهِ عَلی اللهِ عَلی اللهِ عَلی اللهِ عَلی علی اللهِ عَلی اللهِ عَلی علی اللهِ عَلی الله

دلائل: ﷺ سیرنا ابو واقدر ضی الله تعالی عنه سے مروی ہے که رسول الله مَلَّى لَّالَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ا

ﷺ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلَّا اللَّهِ عَلَیْ اللّٰهِ وَمِی مِنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰ اللّ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللل نیز سیدناعبد الله بن عباس اور سیدنا نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنهم نے بھی نمازِ جمعہ میں آپ مَثَلَّ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَمُ مِنْ اللهِ عَلَى عَنْهِمَ مِنْ عَبِاسِ اور سیدنا نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنهم نے بھی نمازِ جمعہ میں آپ مَثَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِمُ مِنْ اللهِ عَنْهُمُ مِنْ اللهِ عَنْهُمُ مِنْ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ مِنْ اللهُ عَنْهُمُ عَنْ اللهُ عَنْهُمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَنْهُمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ مِنْ اللّهُ عَنْهُمُ مِنْ اللّهُ عَنْهُمُ مِنْ اللّهُ عَنْهُمُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ مِنْ مِنْ اللّهُ عَنْهُمُ

قولِ اول کی روایات کا جواب: شروعِ باب میں جو روایات ند کور ہیں اُن سے یہ ثابت نہیں ہو تا کہ دیگر سور توں کی تلاوت نامناسب ہے، کیونکہ اُن میں یہ ند کور ہے کہ آپ مَثَالِیٰ اِلَّمْ اَلَٰ اور سورہ عالیٰ اور سورہ عالیٰ اور سورہ عالیٰ اور سورہ عالیٰ اور سورتوں کی تلاوت سے منع فرمایا۔

نیزروایات میں آپ مگانی کی سے مختلف سور توں کی تلاوت منقول ہے، اگر بعض سور توں کو معین کر لیا جائے تو احادیث میں تضاد لازم آئے گا؛ لہذا احادیث میں تطبیق کی جائے گی کہ مختلف سور توں کی تلاوت جائز ہے اور رسول اللہ منگانی کی نے مختلف او قات میں مختلف سور توں کی تلاوت فرمائی، ہر راوی نے وہ سورت نقل کی جو اُس نے سنی تھی۔ جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنها نے روایت کیا کہ آپ منگانی کی جمعہ کے روز نماز فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دھر کی تلاوت فرماتے تھے۔ (حدیث: 2344) مگر اِس سے ثابت نہیں ہو تا کہ دیگر سور توں کی تلاوت نامناسب ہے۔

### بأب صلاة المسافر

اِس مسکلہ میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ مسافر پر نماز میں قصر لازم ہے یا نہیں۔

یہ با قول: ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرعی مسافر کے لیے چار رکعتی فرائض میں قصر کرتے ۔............. موئے اُنھیں دور کعات اداکر نالازم نہیں۔اُن کے مواقف کی تفصیل درج ذیل ہے:

امام شافعی اور امام احمد رحمہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسافر کے لیے قصر کرنا رُخصت ہے، چاہے تو چار رکعات بھی اداکر سکتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قصر کرناسنت ِمؤکدہ ہے، چار رکعات اداکرے تو بھی گناہ گار نہیں۔ (الفقہ علی المذاہب الاربعہ)

دلائل: الله عنها في المومنين سيره عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها في فرمايا: «قَصَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي السَّفَرِ وَأَتَدَّ.» (حديث: 2346)

نیز اِس آیت کریمہ میں: { فَکیْسَ عَکَیْکُمْ جُنَاحٌ }"تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو"سے معلوم ہو تاہے کہ قصر واجب نہیں۔

ﷺ متعدد روایات میں ہے کہ سیرنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دورِ خلافت کے آخر میں منی کے اندر چات پڑھا کرتے تھے۔(دیکھیے حدیث:2358)

اللہ تعالی عنهم سے بھی سفر میں چارر کعات اداکر نامنقول ہے۔ (حدیث: 2411 تا 2415)

(ملخص ازبهار شریعت، ج: 1، ص: 743)

دلائل: متعدد احادیثِ قولیه و فعلیه اور آثارِ صحابہ سے ثابت ہے کہ سفر میں قصر لازم ہے۔

احادیث قولیہ: 🖈 سیرناعبداللدین عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا:

«قَلُ فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمُ (طُلِطُنَيُّ ) فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكُعَتَيْنِ.» (مديث:2388)

ﷺ حضرت عبد الرحمٰن بن ابی کیلی رحمہ اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین سیدناعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ میں درج ذیل کلمات بھی إر شاد فرمائے:

### «صَلَاقُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَهَامُ لَيْسَ بِقَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمُ الْمُعَلِّقُ »

(مديث:2990،2990)

نیز سید ناعبد الله بن عمر، سید ناعبد الله بن عباس، أم المؤمنین سیده عائشه صدیقه اور سید ناابو اُمیّه انس بن مالک تُشیری رضی الله تعالی عنهم نے احادیث قولیه روایت کیں، جن میں تصریح کے مسافر پر قصر کے ساتھ نماز اداکر نالازم ہے۔ (حدیث: 2397 تا 2410)

احادیثِ فعلیہ: 🖈 سیرناعبراللہ بن مسعودرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلِيَّا اللهِ عَلَيْظَيُّهُا كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفَطِرُ، وَيُصَلِّي الرَّ كُعَتَيْنِ لَا يَدَعُهُمَا، يَعْنِي لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا.» (مديث:2352)

🖈 سیدناعبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے:

«كَانَ رَسُولُ اللّهِ طَلِيَّا اللّهِ طَلِيَّةُ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ.» (مديث: 2355)

نیز امیر المؤمنین سیدناعمر، سیدناعبر الله بن مسعود، سیدناعبد الله بن عباس، سیدناعبد الله بن عمر، سیدنا عمران بن خُصین، سیدناانس بن مالک، سیدناابو جُحیفَه اور سیدناحار ثه بن و بهب رضی الله تعالی عنهم نے نقل کیا که آپ مَلَاللَّائِلْمُ سفر میں دور کعات اداکر تے تھے۔ (حدیث: 2349 تا 2371)

احادیث موقوفہ: حضرات شیخین کریمین، مولی المسلمین سیدناعلی، سیدناسلمان فارسی، سیدناسعد بن ابی و قاص، سیدناعبد الله بن عبر، سیدناعبد الله بن عباس، سیدناانس بن مالک اور سیدنا ابوبر زه اسلمی رضی الله تعالی عنهم سفر میں قصر کرتے ہوئے چارر کعتی فرائض کو دور کعات پڑھتے تھے۔ (حدیث:2372 تا 2386)

نظر طحاوی: إس بات پر اتفاق ہے کہ جس تھم کو ترک کرنے کی اجازت نہ ہو وہ فرض ہو تا ہے اور جس ترک کرنے کی اجازت نہیں؛ لہذا وہ فرض ہوں ہوں اجازت نہیں؛ لہذا وہ فرض ہیں، آخری دور کعات کو ترک کرنے کی اجازت نہیں؛ لہذا وہ فرض ہیں، آخری دور کعات کے بارے اختلاف ہے (بعض کے نزدیک انھیں ادا کرناچاہیے اور بعض کے نزدیک انھیں ادا کرناچاہیے)؛ لہذا وہ نفل ہیں۔ بالا تفاق مقیم کو سلام پھیرے بغیر چار رکعات کے ساتھ مزید رکعات ملانے کی اجازت نہیں، نظر کا تقاضا ہے کہ مسافر کو بھی دور کعات کے ساتھ سلام پھیرے بغیر مزید رکعات ملانے کی اِجازت نہیں، نظر کا تقاضا ہے کہ مسافر کو بھی دور کعات کے ساتھ سلام پھیرے بغیر مزید رکعات ملانے کی اِجازت نہیں، نظر کا تقاضا ہے کہ مسافر کو بھی دور کعات کے ساتھ سلام پھیرے بغیر مزید رکعات ملانے کی اِجازت نہیں، نظر کا تقاضا ہے کہ مسافر کو بھی دور کعات کے ساتھ سلام پھیرے بغیر مزید رکعات کی اِجازت نہیں۔

روایتِ اُمّ المؤمنین کاجواب: اُم المؤمنین سیده عائشه صدیقه رض الله تعالی عنها سے منقول موا: «قَصَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظُ فِي السَّفَرِ وَأَتَحَّى» (مدیث:2346) اِس کاجواب یہ ہے کہ دیگر روایات میں موا: «قَصَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظُ فِي السَّفَرِ وَأَتَحَى» (مدیث:2402) اِس کاجواب یہ ہے کہ دیگر روایات میں آپ رضی الله تعالی عنها سے اِس کے برعکس مروی ہے۔ آپ نے فرمایا: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ أَوَّلَ مَا فُرِضَتُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتُ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاقِ الْحَضَرِ .» (مدیث:2402، نیز دیکھے: مدیث:2348)

نوٹ: حکیم الاُمت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ الله تعالیٰ نے اُم المؤمنین کے قول کی تشریح میں لکھا: ''لیعنی حضور مَثَالِیْا ِیُّمَا میں چار رکعت والی نمازوں میں قصر کیا اور دور کعت والیوں میں اِتمام یا بحالت سفر قصر کیا اور جہال پندرہ روز قیام ہواوہال اِتمام۔'' (مر آة المناجيح)

آیتِ کریمہ سے استدلال کا جواب: "بناح" (گناه) کی نفی کبھی رخصت کے لیے ہوتی ہے اور کبھی کوئی تکم واجب کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آیت کریمہ ہے: {فَکَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَبَرَ فَلَا جُناحٌ قَلَا جُناحٌ کَیْ کَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَبَرَ فَلَا جُناحٌ کَیْ کِم الله ایک کا جیسا کہ آیت کریمہ ہے: فکر کے اُس پر پچھ گناه نہیں کہ اِن جُناحٌ عَلَیْهِ أَنْ یَظُوّنَ بِهِمَا } [البقرة: 158]" توجو اِس گھر کا جی یا عمره کرے اُس پر پچھ گناه نہیں کہ اِن دونوں (صفااور مروه) کی سعی کرے۔"اِس آیت میں "جناح" (گناه) کی نفی رُخصت کے لیے نہیں، کیونکہ سعی کرناواجب ہے۔

عملِ سیدنا عثمان کی توجیه: مذکور ہوا کہ سیدنا عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے بیش آخری سالوں میں منی شریف میں چار رکعات اداکرتے تھے۔ چونکہ قصرسے متعلق آیت کریمہ اُن کے بیش نظر تھی، نیز وہ اُن مواقع پر موجود تھے جب آپ منگا طلیق نے امن اور افراد کی کثرت کے باوجود چار رکعات ادا فرمائیں؛ اِس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ قصر کے قائل نہیں تھے۔ اُن کے عمل کی توجیہ کرتے ہوئے امام زُہری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:" آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی شریف میں اِ قامت کی نیت کر لیتے تھے۔" (رقم: 2416)

علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عملِ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات راجح قرار دی ہے کہ آپ کے نزدیک مسافر کو نماز میں قصر اور چار رکعات پڑھنے کا اختیار ہے، جبیبا کہ اُسے روزہ رکھنے اور ترک کرنے کا اختیار ہے۔

دیگر توجہیات: سیدناعثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کی یہ توجیہ بھی بیان کی گئی کہ اُن سالوں میں دیہاتی حضرات بکثرت جے میں شریک ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اُنھیں نماز سکھانے کے لیے چار رکعات ادا فرمائیں۔ (رقم:2417) امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ توجیہ معقول نہیں، کیونکہ آپ منگا تائیم آپ منگا تائیم کی زیادہ حاجت مبارک میں اعراب احکام سے زیادہ لا علم تھے اور دورِ جاہلیت کے زیادہ قریب تھے، اُنھیں تعلیم کی زیادہ حاجت تھی، اِس کے باوجود آپ منگا تائیم فرمایا۔

نیزیہ بھی کہا گیا کہ سیدنا عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے نز دیک قصر کا تھم اُس مسافر کے لیے ہے جسے زادِراہ (کھانا اور پانی وغیرہ) ساتھ لے جانے کی حاجت ہو۔ (دیکھیے حدیث: 2418 تا 2420) اگر کوئی شخص تجارت کے لیے شہر میں تھہرے تو اُسے قصر کی اجازت نہیں۔ چونکہ دورِ عثانی میں مئی شہر کا در جہ اختیار کر چکا تھا اور وہاں جانے والے کوزادِ راہ ساتھ لے جانے کی حاجت نہیں تھی، اِس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہال قصر نہیں کرتے جانے والے کوزادِ راہ ساتھ لے جانے کی حاجت نہیں تھی، اِس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہال قصر نہیں کرتے سے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اِس توجیہ کو بھی رد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مئی شریف کی آبادی مکہ مکر مہ

سے زیادہ نہیں، آپ سَنَّاتِیْمِ اور شیخین کریمین رضی الله تعالی عنها نے مکه کمر مه میں قصر کے ساتھ نماز ادا کی ہے؛ لہٰذا یہ قرار دینادرست نہیں کہ اِس بناپر سیدناعثمان رضی الله تعالی عنہ نے منی شریف میں قصر کو ترک کیا۔

دیگر صحابه کے عمل کی توجیبهات: ﴿ سیدناسعد بن ابی و قاص رضی الله تعالیٰ عنه کے عمل سے قول اول پر استدلال درست نہیں، کیونکہ اُن سے قصر ادا کرنا اور چار رکعات ادا کرنے پر اِنکار کرنا منقول ہے۔ (حدیث: 2379)

ﷺ سیدنا حُذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی توجیہ یہ ہے کہ ممکن ہے اُن کے نزدیک قصر کی اِجازت صرف جج وعمرہ کرنے والے اور مجاہد کے لیے ہو۔ جیسا حدیث: 2421 میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔

الله بن عمر رضی الله تعالی عنها کے قول کی توجیہ یہ ہے کہ ممکن ہے اُن کے نزدیک قصر کا حکم میں میں داخل ہونے کے بعد قصر کا حکم موجاتا ہو، کیونکہ صرف اُس وقت تک ہوجب تک سفر جاری رہے، شہر میں داخل ہونے کے بعد قصر کا حکم ختم ہوجاتا ہو، کیونکہ حدیث: 2398 میں اُن سے اِس کے برعکس منقول ہے۔

کے اُم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل کی توجیہ کرتے ہوئے حضرت عُروہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا: "آپ وہی تاویل کرتی تھیں جو سیدنا عثان نے کی۔"(رقم: 2422) یعنی اُم المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہاجہاں بھی جاتیں وہاں اِ قامت کی نیت کر لیتیں۔

نوٹ: بعض حضرات نے کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا" اُم المؤمنین "ہیں، وہ سمجھتیں کہ میں جہاں بھی جاؤں میرے بچوں کا گھرہے، اِس لیے چارر کعات اداکر تیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اِس توجیہ کور ڈ کیاہے، کیونکہ اگروہ اُم المؤمنین ہیں تورسول اللہ صَلَّا لَیْکُوْمُ ابوالمؤمنین ہیں اور آپ صَلَّا لَیْکُوْمُ کا حق اُن سے زیادہ ہے، اِس کے باوجود آپ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْمُ مسافر کی طرح قصر فرماتے تھے۔

نیزیہ بھی کہا گیا کہ اُم المؤ منین رضی اللہ تعالی عنہا کے نزدیک قصر کا حکم اُس مسافر کے لیے ہے جسے زادِ راہ (کھانا اور پانی وغیرہ) ساتھ لے جانے کی حاجت ہو۔ (جیبا کہ سیدنا عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے مذکور ہوا) چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو زادِ راہ لے جانے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، اِس لیے آپ قصر نہ کر تیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اِس توجیہ کو بھی رد کیا ہے۔ اِس کا جو اب وہی ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کی توجیہات میں گزرا۔

شہراورغیرشہرکافرق نہ ہو۔ بالاتفاق مقیم پر چاررکعات اداکر نالازم ہے، خواہ وہ اِ قامت میں منطبع ہو یا معصیت کا اور غیر شہرکافرق نہ ہو۔ بالاتفاق مقیم پر چاررکعات اداکر نالازم ہے، خواہ وہ اِ قامت میں منطبع ہو یا معصیت کا اور تکاب کرے، اِ قامت کے حکم میں طاعت اور معصیت کا کوئی دخل نہیں، نظر کا تقاضا ہے کہ سفر میں اُس پر قصرلازم ہو، خواہ وہ سفر میں منطبع ہو یا معصیت کا اِرادہ رکھے، سفر کے حکم میں طاعت اور معصیت کا کوئی دخل نہیں ہو، خواہ وہ شفر کا تعاضا ہے کہ مسافر پر بہر صورت قصر کا تعلق سفر سے ہے، اِس میں کسی دوسرے امرکا دخل نہیں تو نظر کا تقاضا ہے کہ مسافر پر بہر صورت قصر کا زم ہو، خواہ وہ شہر میں ہویا غیر شہر میں۔

## بأب الوتر هل يصلى في السفر على الراحلة أمر لا

اِس مسکلہ میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ مسافر کوسواری پر وِتراداکرنے کی اِجازت ہے یا اُتر کر زمین پر اداکر نالازم ہے۔

دليل: بروايتِ الم رُبري رحمه الله تعالى سيدناعبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنها سے منقول ہے: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا يُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجُهِ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْهَكُتُوبَةَ.» (حديث: 2423)

دو سر اقول: احناف رحمهم الله تعالی کے نزدیک وِتر میں قیام فرض ہے، مسافر کو بلاعذر سواری پر وتر پڑھنے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی اِجازت نہیں، سواری سے اُتر کر زمین پر اداکر نالازم ہے۔

نوٹ: منشاءِ اختلاف ہیہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک و ترواجب نہیں؛ لہذا اُن کا حکم دیگر نوافل کی طرح ہے۔ ہمارے نزدیک و ترواجب ہیں اور اُن کا حکم فرائض کی طرح ہے۔ صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا:

"بیرون شہر (وہ جگہ جہاں سے مسافر پر قصر واجب ہوتی ہے) سواری پر بھی نفل پڑھ سکتا ہے اور اِس صورت میں استقبالِ قبلہ شرط نہیں بلکہ سواری جس رُخ کو جارہی ہو اُدھر ہی مونھ ہو…" (بہار شریعت، ج: ۱، ص: 671) میں استقبالِ قبلہ شرط نہیں بلکہ سواری جس رُخ کو جارہی ہو اُدھر ہی مونھ ہو…" (بہار شریعت، ج: ۱، ص: 671) مزید لکھا:" جانور اور چلتی گاڑی پر اور اُس گاڑی پر جس کا بُوء ا(وہ لکڑی جو بیل وغیرہ کے کاندھے پر رکھی جاتی ہے) جانور پر ہو بلاعذر شرعی فرض و سنتِ فجر و تمام واجبات، جیسے و ترونذر اور نفل جس کو توڑ دیا ہو اور سجدہ علی شرط علاوت، جب کہ آیت سجدہ زمین پر تلاوت کی ہو، ادا نہیں کر سکتا، اور اگر عذر کی وجہ سے ہو تو اُن سب میں شرط علاوت، جب کہ آیت سجدہ زمین پر تلاوت کی ہو، ادا نہیں کر سکتا، اور اگر عذر کی وجہ سے ہو تو اُن سب میں شرط

یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو قبلہ رُو کھڑا کر کے ادا کرے ورنہ جیسے بھی ممکن ہو۔"(بہار شریعت، ج: 1، ص: 673)

دلائل: ﴿ حَفرت نافع رحمه الله تعالى سير ناعبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنها كے بارے كہتے ہيں:
﴿ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِكَتِهِ وَيُوتِرُ بِالْأَرْضِ، وَيَذْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى رَاحِكَتِهِ وَيُوتِرُ بِالْأَرْضِ، وَيَذْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّ

"وہ نفل نماز سواری پر ادا کرتے تھے اور وِترزمین پر پڑھتے اور فرماتے کہ رسول اللہ مَلَّى تَلَیْمُ ایساہی کرتے تھے۔"

ﷺ متعدد اِرشاداتِ نبویہ سے ثابت ہے کہ نمازِ وتر واجب ہے اور واجبات کو بلا عذر سواری پر اداکرنے کی اجازت نہیں۔سید ناابوبھر ہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ مَثَّالِیَّا ﷺ سے نقل کیا:

«إِنَّ اللهَ قَدُ زَادَكُمُ صَلاَةً، فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاَةِ الصُّبُحِ، الْوِتُرَ الْوِتُرَ.» (ميث:2436)

"بے شک اللہ تعالی نے تمہیں ایک نماز مزید عطا کی ہے، تواُسے عشااور نمازِ فجر کے در میان پڑھو، یعنی نمازِ وتر۔" نمازِ وتر، یعنی نمازِ وتر۔"

نیز مولی المسلمین سیرناعلی اور سیرناځذا فه عدوی رضی الله تعالی عنهانے بھی اِس کی مثل روایت کیا۔ (حدیث:2434،2432)

اِن احادیث میں رسول الله مَگَالَّیْاً نے نمازِ وتر کے اِضافہ کو الله تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جو کہ اُس واجب ہونے پر صر سے دلیل ہے۔ نیز ضابطہ ہے کہ مَزِیْد (جس کا اِضافہ کیا جائے) مَزِیْد علیہ (جس میں اِضافہ کیا گیا) کی جنس سے ہو تاہے، وتر کو مزید قرار دینا تبھی درست ہے جب وہ فرائض کی جنس سے ہو۔

نظر طحاوی: اِس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص قیام پر قدرت رکھتا ہو اُس کے لیے بیٹھ کر فرائض ادا کرنا جائز نہیں، فرائض ادا کرنا جائز نہیں،

جب کہ نوافل کو قیام پر قدرت کے باوجو دبیٹھ کر بھی اداکیا جاسکتا ہے اور سفر میں سواری پر بھی۔ خلاصہ یہ کہ زمین پر اُترنے کی قدرت کے باوجو دبیٹھ کر پڑھنا جائز ہوتی ہے جسے قیام پر قدرت کے باوجو دبیٹھ کر پڑھنا جائز ہو۔ بالا تفاق وتر بیٹھ کر اداکر ناجائز نہیں، نظر کا تقاضا ہے کہ سواری سے اُترنے پر قدرت کی صورت میں اُنھیں سواری پر اداکر نابھی جائز نہ ہو۔

**وجہ ترجیح:** احناف رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں ضابطہ ہے کہ دلائل میں تعارض ہو تو اُس دلیل پر عمل کیا جاتا ہے جو اُصول کے موافق ہو اور قیاس جس کا مؤید ہو۔ اُصول کے مطابق وتر واجب ہیں اور کوئی بھی واجب بلاعذر سواری پر ادانہیں کیا جاسکتا۔

#### روایت سیدنا ابن عمر کے جوابات: سیدنا عبر اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے روایت کیا

کہ آپ مَلَی ﷺ مفر میں سواری پر وتر اداکرتے تھے۔اِس روایت کے دوجوابات ہیں:

- 1) ابتدائی دور میں وتر واجب نہیں تھے، اُس وقت دیگر سنن و نوافل کی طرح طرح اُنھیں بھی سواری پر اداکر ناجائز تھا۔ بعد میں واجب کیے گئے (جیسا کہ احناف رحمہم اللّٰد تعالیٰ کے دلائل کے تحت مذکور ہے)؛ لہٰذااب اُنھیں سواری پر اداکر ناجائز نہیں۔
- 2) بروایتِ حنظلہ رحمہ اللہ تعالیٰ سید ناعبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماسے منقول ہے کہ وہ سواری سے اُتر کر وتر اداکرتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صَلَّا لَیْا ہِی کرتے تھے۔ (حدیث:2427) یعنی سید ناعبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماکی روایات میں تعارض ہے۔

نوٹ: یہ دوسر اجواب مرجو ج ہے، کیونکہ حدیث 2427 کے راوی حنظلہ رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث نوٹ: یہ دوسر اجواب مرجو ج ہے، کیونکہ حدیث 2423 کے راوی وُنظلہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے یہ کہا جاسکتا ہے کہ وتر کو بعض او قات زمین پر اداکر نے سے بیہ ثابت نہیں ہو تا کہ اُنھیں سواری پر اداکر نا خابئن ہے کہ وتر کو بعض او قات زمین پر اداکر نے سے بیہ ثابت نہیں ہو تا کہ اُنھیں سواری پر اداکر نا خابئن ہے، جبیبا کہ حدیث: 2431سے واضح ہے۔

### باب الرجل يشك في صلاته فلايدرى أثلاثًا صلّى أمر أربعًا

اِس مسکلہ میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ اگر کسی شخص کو نماز میں رکعات کی تعداد کے بارے شک ہو جائے تواُس کے لیے کیا تھم ہے۔

بہلا قول: بعض ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا موقف ہے کہ نمازی کو تعدادِ رکعات میں شک ہوجائے تو سجدہ ۔....سسسسس سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، مزید کسی عمل کی ضرورت نہیں۔

دلائل: ﴿ سيدنا ابوسعيد خُدرى رض الله تعالى عنه في شهريارِ ارم مَلَا لَيْنَا صَالِيهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

نیز سید ناابو ہریرہ درضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اِس کی مثل روایت کیا۔ (حدیث: 2437)

دوسر اقول: ائمه ثلاثه رحمهم الله تعالی کے نزدیک نمازی کور کعات کی تعداد میں شک ہوجائے تووہ اقل پر ............ بناکرے (کم رکعات قرار دے کر نماز مکمل کرے)، مثلاً شک ہو کہ تین رکعات پڑھی ہیں یاچار، تو تین قرار دے کرایک رکعت مزید پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔

دلائل: ﷺ سيرناعبدالرحمٰن بن عوف رضى الله تعالى عنه نے آپ سَلَى الله عَلَيْمُ سے روایت کیا:

«إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلُهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ أَعِ الْكَامِّ أَعِ الْكَامِ الْمَاكُ فَي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ شَكَّ لَكُمْ فَي النِّيكَادَةِ، ثُمَّ يَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ شَكَّ فِي النِّيكَادَةِ، ثُمَّ يَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.» (مديث:2447)

نیز سید نا ابوسعید خُدری رضی الله تعالی عنه نے بھی اِس کی مثل نقل کیاہے۔ (حدیث: 2448)

**جواب:** پہلے قول کے تحت جو احادیث مذکور ہوئیں اُن میں صرف سجدہ سہو کا حکم تھا، دیگر روایات میں اُن پر اضافہ ہے جسے قبول کرنااور اُس پر عمل کرنالازم ہے۔

تبسر اقول: احناف رحمهم الله تعالیٰ کے نزدیک اگر نمازی کور کعات کی تعداد میں شک ہوجائے تو تین سیسر اقول: صور تیں ہیں:

- 1) بالغ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ شک ہوا۔ اِس صورت میں حکم ہے کہ نماز توڑ کر دوبارہ اداکرے یاغالب گمان پر عمل کرے۔
- 2) پہلے بھی شکہ ہواہے اور ایک طرف غالب گمان (یقین) ہے۔ اِس صورت میں حکم ہے کہ غالب گمان پر عمل کرے۔
- 3) پہلے بھی شک ہواہے اور غالب گمان نہیں ہے۔ اِس صورت میں تھم ہے کہ اقل (کم) پر بناکرے اور احتمالی صور توں میں بھی آخری قعدہ ترک نہ کرے۔

صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھا: ''جس کو شارِ رکعت میں شک ہو، مثلاً تین ہو تیں یا چار اور بلوغ کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے تو سلام پھیر کر یا کوئی عمل منا فی نماز کر کے توڑ دے یا غالب گمان کے بموجب پڑھ لے، گر بہر صورت اِس نماز کو سرے سے پڑھے، محض توڑ نے کی نیت کافی نہیں، اور اگریہ شک پہلی بار نہیں بلکہ پیشتر بھی ہو چکا ہے تواگر غالب گمان کسی طرف ہو تو اُس پر عمل کرے، ورنہ کم کی جانب کو اختیار کرے، یعنی تین اور چل ہو تو تین قرار دے، دو اور تین میں شک ہو تو دو، وعلی صدا القیاس، اور تیسر کی، چو تھی دو نوں میں قعدہ کرے، کہ تیسر کی رکعت کا چو تھی ہو نا محتمل ہے اور چو تھی میں قعدہ کے بعد سجد ہو سور کرکے سلام پھیرے اور گان غالب کی صورت میں سجد ہو تہیں، مگر جب کہ سوچنے میں بقدر ایک رکن کے وقفہ کیا ہو تو سجد ہو سجد ہو سجد ہو تو ہو۔ کہ سوچنے میں بقدر ایک رکن کے وقفہ کیا ہو تو سجد ہو سہو

دلائل: ﴿ سِرنَاعبدالله بَن مُسعودرض الله تعالى عنه في تاجدار انبيا مَنَّ اللَّهُ عَلَمُ سَروايت كيا: ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَلُ كُمُ فَلَمُ يَدُرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَنْظُرْ أَحْلَى ذَٰلِكَ إِلَى الصَّوَابِ، فَلْيُتِمَّةُ، ثُمَّ لَيْسَلِّمُ، ثُمَّ لَيَسُجُدُ سَجْدَ فِي السَّهُو، وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ.» (مديث: 2455)

نیز سید نا ابوسعید خُدری رضی الله تعالی عنه نے بھی آپ مَلَی لَیْاً سے تحری کا حکم نقل کیا۔ (حدیث: 2460)

الله عنهم عبد نا ابوہریرہ ، سیدنا ابوسعید خُدری، سیدنا انس بن مالک اور سیدنا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهم تعدادِر کعات میں شک ہوجانے پر تحری کرنے کافتوی دیتے تھے۔ (حدیث: 2458 تا 2462)

#### وجوه ترجيح: احناف رحمهم الله تعالى كاموقف متعدد وجوه سے راجے ہے:

- 1) احناف رحمہم اللہ تعالیٰ نے تمام احادیث میں مطابقت کی ہے اور کسی پر عمل کوترک نہیں کیا، جب کہ اکمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کوترک کمنالازم آتا ہے۔

  کرنالازم آتا ہے۔
- 2) پہلے دونوں اقوال کی مؤید احادیث روایت کرنے والے صحابہ (سیدنا ابوسعید اور سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنهما) خود بھی تحری کرکے گمان غالب پر عمل کرنے کے قائل تھے۔(دیکھیے حدیث: 2458،2459) معلوم ہوا کہ وہ سمجھتے تھے اقل پر بناکا تھم تب ہے جب غالب گمان نہ ہو۔

نظر طحاوی: مسلّمہ فقہی ضابطہ ہے: "یقین شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا۔ "جیسا کہ کسی شخص کوشک ہو کہ اُس نے نماز اداکی ہے یا نہیں تو اُسے تحری کر کے غالب گمان پر عمل کی اِجازت نہیں، بلکہ اُس پر لازم ہے کہ نماز اداکر ہے۔ جب نمازی کویقین ہے کہ اُس پر چار رکعات فرض ہیں تو نظر کا تقاضا ہے کہ یہ فریضہ شک کے ساتھ ساقط نہ ہو، بلکہ تب ساقط ہو جب اُسے یقین ہو جائے کہ چار رکعات اداہو چکی ہیں۔

اعتراض: مذکور بالا ضابطه کی روشنی میں نظر کا تقاضا ہے کہ شک کی صورت میں نمازی پر مزید ایک رکعت اداکر نالازم نہ ہو، کیونکہ اُسے مزید ایک رکعت فرض ہونے کالیقین نہیں۔

جواب: بعض عبادات یقین کے بغیر بھی فرض ہو جاتی ہیں۔ مطلع ابر آلود ہونے کی صورت میں اُنیس شعبان سے اگلے دن (یوم شک کو)رمضان کاروزہ رکھنا درست نہیں، کیونکہ رمضان شروع ہونے کا یقین نہیں، جب کہ مطلع ابر آلود ہونے کی صورت میں اُنیس رمضان سے اگلے دن روزہ رکھنا لازم ہے، اگرچہ اِس بات کا یقین نہیں ہے کہ بیررمضان کادن ہے۔ (جیبا کہ حدیث: 2466 تا 2483 سے واضح ہے)

اِس تھم سے بھی معلوم ہوا کہ جس امر کاشر وع متحقق ہوجائے اُس سے خروج تبھی ہو گاجب کہ خروج کا جب کہ خروج کا یقین کا یقین ہو۔ نماز شروع کرنے کے بعد اُس سے فراغت تبھی درست ہو گی جب تمام رکعات کی ادائیگی کا یقین ہوجائے۔

اہمنوٹ: مندرجہ بالا نظر طحاوی شوافع رحمہم اللہ تعالیٰ کی مؤیدہے۔احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہاجائے گاکہ:

- 1) نظر کا تقاضا تو یہی تھا کہ غالب گمان پر عمل کی اِجازت نہ ہو، مگر ہم نے احادیث کے پیش نظر اِسے ترک کر دیا۔
- 2) متعدد مقامات پر غالب گمان (جزم) کا حکم یقین والا ہی ہے۔ جب نمازی نے غالب گمان پر عمل کرتے ہوئے وار کعات ادا کر لیں تو گویا اُس نے یقین کے ساتھ چارر کعات ادا کیں۔

#### جديدسائنس كىروشنىميںرؤيتِ ہلال اور معجزة نبوى:

حدیث: 2471 میں ہے کہ چاند بڑا محسوس ہونے کے باوجود رسول اللہ مَثَلَ اللَّهِ مِثَلِ اللَّهِ مِثَلِ اللَّهِ مَثَلِ اللَّهِ مِثَلِ اللَّهِ مَثَلِ اللَّهِ عَلَى اللهِ مَثَلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

سورج خو دروش ہے، جب کہ چاند کی روشن سورج کی روشن سے حاصل شدہ ہے۔ چاند ہر ماہ سورج کے مرکز اور دروشن ہے، جب کہ چاند کی روشن سطح پر آتا ہے، اِس لمحے کو چاند کی پیدائش، نیو مون، Conjunction اور غرہ وسطیہ کہا جاتا ہے۔

نیومون کے وقت چاند، سورج اور زمین کے در میان ہوتا ہے اور اُس کا تمام تر روش حصہ سورج کی طرف، جب کہ پُشت یعنی غیر روش حصہ ہماری طرف ہوتا ہے، اِس لیے اِس وقت ہمیں چاند نظر نہیں آتا۔

چاند ہر لمحے مغرب سے مشرق کی طرف ذاتی حرکت کرتا ہے، اِسی لیے مہینے کے آغاز پر روز ہروز اُس کا روشن حصہ ہمیں بڑھتاد کھائی دیتا ہے اور پھر تقریباً چودہ تاریخ کے بعدید روشن حصہ بتدریخ کم ہونے لگتا ہے۔

چاند اوسطاً 5. 29 دنوں کے بعد دوبارہ نیومون بنتا ہے۔ نیومون کے بعد جتناوقت گزرے اُسے "چاند

ماہرین کامشاہدہ ہے کہ غروبِ آفتاب کے وقت اگر چاند کی عمر 20 گھنٹے سے کم ہو توروش حصہ قلیل ہونے کے سبب انسانی آنکھ اُسے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی،30 گھنٹے سے زیادہ عمر ہو تو واضح نظر آتا ہے۔ اِس کے در میانی وقت میں کبھی نظر آتا ہے، کبھی نہیں، کیونکہ اُس کاروشن حصہ معمولی ہو تا ہے اور اُفق میں سورج کی روشنی بھی موجو دہوتی ہے۔ اگر سورج کے غروب کے بعد چاند کے غروب تک کا دورانیہ 40منٹ ہو تو نظر آنا ممکن ہو تا ہے۔ دورانیہ جتنازیادہ ہو نظر آنے کے اِمکانات اُسے بی زیادہ ہوتے ہیں۔

اگر چاند کی عمر 20سے 30 گھنٹے کے در میان ہواور نظر نہ آئے تو ظاہر ہے کہ اگلے دن اُس کا جم کافی بڑا ہو گا۔اییا لگے گا کہ دوسری تاریخ کا چاند ہے، حالا نکہ وہ پہلی تاریخ ہی ہو گی۔

یہ رسول اللہ مَکَاللَّیْکِم کا معجزہ ہے کہ آپ نے چاند کے بارے یہ معلومات حاصل ہونے سے صدیوں پہلے یہی تھم فرمایا تھا کہ بڑا نظر آئے یا چھوٹا،ر مضان وإفطار میں اُس کی رُؤیت کا اعتبار ہے۔

# بأب سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده

اِس مسکلہ میں ائمہ کرام علیم الرحمہ کا اختلاف ہے کہ سجدہ سہوسے پہلے سلام پھیر اجائے گایا اُس کے بعد۔

دلائل: ﴿ سيدناعبد الله بن مالک المعروف ابن بُحيينه رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: رسول الله مَثَلُّ اللهُ عَلَيْ مَنْ مِنْ مِنْ عَبِينَ الله بن مالک المعروف ابن بُحيينه رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: رسول الله مَثَلُّ عَلَيْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَازِيرُ هائی، غالباوہ نماز عصر تھی، آپ مَثَلُّ عَلَيْ مُنْ وسری رکعت کے بعد کھڑے ہوگئے اور قعدہ نه کیا۔ فرماتے ہیں:

«فَلَمَّاكَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.» (مديث:2489)

ﷺ حضرت یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سید ناامیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اُنھیں نماز پڑھائی اور قعدہ اُولی بھول گئے تو نماز کے آخر میں سلام سے پہلے (سہوکے) دوسجدے کیے اور فرمایا: "میں نے رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ

دوسر اقول: امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اگر نماز میں کوئی کمی رہ جانے کی وجہ سے سجدہ کیا جائے تو ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ سلام سے پہلے ہے، اور اِضافہ کے سبب سجدہ کیا جائے، مثلاً پانچویں رکعت کے لیے کھڑ اہونے کے بعد لوٹا، تو وہ سلام کے بعد ہے۔ (الفقہ علی المذاہب الاربعہ) دلائل: کی کی صورت میں وہ سیرناعبر اللہ بن بُحینہ اور سیرنا ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنها والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ (سیدنا ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنه کی حدیث قول اول کے تحت مذکور ہوئی اور سیدنا ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنه والی حدیث قول ثالث کے تحت مذکور ہوگی)

اِضافه کی صورت میں اُن کی دلیل ہے ہے کہ ایک موقع پر آپ مَثَلَّقَیْمِ نِی نِی کے رکعات پڑھائیں، جب اِس بارے عرض کی گئی تو آپ مَثَلِقَیْمِ اُ نے سجد اُسہو کیا۔ راوی کہتے ہیں:
﴿ ثُمَّ سَجَلَ سَجُلَ سَجُلَ سَجُلَ اَنْ ثُمَّ سَلَّمَ . ﴾ (صحح مسلم: 1311)

تنیسر اقول: احناف رحمهم الله تعالی کے نزدیک سجدہ سهو تمام صور توں میں سلام کے بعد ہے۔ سلام سے بیلے سجدہ کرنا مکروہ تنزیمی ہے۔ (در مختار، باب سجود السهو) صدر الشریعہ رحمہ الله تعالیٰ نے لکھا: "واجباتِ نماز میں جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اُس کی تلافی کے لیے سجدہ سهو واجب ہے۔ اِس کا طریقہ یہ ہے کہ التّیجیّات کے بعد داہنی طرف سلام بھیر کردو سجدے کرے، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام بھیرے۔"

مزید لکھا: ''سجدہُ سہوکے بعد بھی التَّحِیَّات پڑھناواجب ہے۔التَّحِیَّات پڑھ کر سلام پھیرے اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قعدوں میں دُرود شریف بھی پڑھے۔ اور یہ بھی اختیار ہے کہ پہلے قعدہ میں التَّحِیَّات و دُرود پڑھے اور دوسرے میں صرف التَّحِیَّات۔ سجدہُ سہوسے وہ پہلا قعدہ باطل نہ ہوا مگر پھر قعدہ کرناواجب ہے۔'' ربہار شریعت، ت:1، ص:710،708)

دلائل: ﴿ سيرنامُغيره بن شُعبه رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں: "رسول الله مَلَّى اللهُ عَلَيْهِمُّ نَهِ مِميں مَاز پڑھائی، آپ مَلَّى الله کہا، آپ مَلَّى اللهُ مُلْ اللهُ کہا، آپ مَلَّى اللهُ کہا، آپ مَلَّى اللهُ کَلُوْلُ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

« فَلَمَّا أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ سَجَلَ سَجُلَ يَيِ السَّهُوِ.» (مديث:2493)

کے سیدنا ذوالیدین خِرباق سُلمی رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث میں سلام کے بعد سجدہ سجدہ سہو کرنے کا ذکر ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبد اللّٰہ بن عمر اور سیدنا عمر ان بن حُسین رضی اللہ تعالی عنہم نے نقل کیا، جس کا مفہوم یہ ہے
کہ رسول اللّٰہ صَافَیٰ اللّٰہِ عَلَیٰ اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ تعالی عنہ نے اِس بارے عرض
کیا تو آپ صَافَیٰ اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّ

امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه اِس موقع پر حاضر ہے، بعد میں آپ رضی الله تعالی عنه نے کی کی صورت میں بھی سلام کے بعد سجد وُسہو کیا۔ (حدیث:2500) اِسی طرح سیدنا عمر ان بن حُسین رضی الله تعالی عنه اِس موقع پر موجو دیتے، بعد میں وہ فتو کی دیتے کہ سجد وُسہو سلام کے بعد ہے۔ (حدیث: 2510)

معلوم ہوا کہ صحابہ گر ام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سید ناذوالبیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک کوعام سمجھتے تھے، کہ ہر حال میں سجد وُسہو سلام کے بعد ہے۔

کے سید نامُغیرہ بن شُعبہ ،امیر المؤمنین سید ناعمر فاروق ،سید ناسعد بن ابی و قاص ،سید ناعبد الله بن مسعود ، سید ناعبد الله بن شُعبہ ،امیر المؤمنین سید ناعبد الله بن رُبیر ،سید ناانس بن مالک اور سید ناعمر ان بن حصین رضی الله تعالی عنهم سے سید ناعبد الله بن منقول ہے۔ (حدیث:2499 تا 2510)

🖈 سيد ناعمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه كالجهى يهى موقف تقاـ (حديث: 2511)

نظر طحاوی: سجدہ صلاتی (نماز میں فرض سجدہ) بھولے سے رہ جائے تویاد آتے ہی سجدہ کرنے کا حکم ہے،
اسی طرح سجدہ تلاوت بھی فوری طور پر اداکرنے کا حکم ہے، جب کہ سجدہ سہو کو نماز کے آخر تک مؤخر کرنے کا حکم ہے، بعض کے نزدیک سلام سے پہلے باقی نماز کے آخر تک۔ جب حکم ہے، بعض کے نزدیک سلام سے پہلے باقی نماز کے آخر تک۔ جب بالا تفاق سجدہ سہو باقی ارکان سے مؤخر ہے تو مختلف فیہ کو متفق علیہ پر قیاس کرتے ہوئے نظر کا تقاضا ہے کہ سلام سے بھی مؤخر ہو۔

### باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو

اِس مسله میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ نماز کی اِصلاح کے لیے کلام کرنے سے یاسہوًا کلام کرنے سے اسہوًا کلام کرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے یانہیں۔

بہلا قول: شوافع اور موالک رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک نماز کی اِصلاح کے لیے کلام سے نماز فاسد نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ موتی، اِسی طرح سہواً کلام کرنے سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔

دیا۔ سیدنا ذوالیدین خِرباق سُلمی رضی الله تعالیٰ عنه نے دن کی نماز میں سہوًا دویا تین رکعات کے بعد سلام پھیر دیا۔ سیدنا ذوالیدین خِرباق سُلمی رضی الله تعالیٰ عنه نے اِس بارے عرض کی۔ آپ مَلَیٰ اَللَّهُ اِللَّهُ عَلَیْ الله تعالیٰ عنه نے اِس بارے عرض کی۔ آپ مَلَیٰ اللهٔ عنه کی الله تعالیٰ عنه کی تصدیق کے بعد سابقه نماز پر بناکی۔ اِس کلام کومُفسد قرار دے کر دوبارہ نماز شروع نه کی۔ (حدث:2512 تا 2528)

دلائل: ﴿ متعدد احادیث میں آپ مَنَافَّیْنِمُ نے نماز کے دوران ہر طرح کے کلام سے منع فرمایا۔ مثلاً سیرنا معاویہ بن حکم سُلی رض اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ رسول اللہ مَنَافَّیْنِمُ کی اِقتدامیں نمازاداکر رہے سے کہ ایک شخص کو چینک آئی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اُسے جواباً یکو حَمْک اللّٰه کہا۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے اُنھیں خاموش کرادیا۔ نمازسے فراغت کے بعد آپ مَنَافِیْمُ نے نہایت نرم لیج میں اُنھیں فرمایا:

﴿ إِنَّ صَلاَتَنَا هٰنِهُ لاَ یَصُلُحُ فِیهَا شَيْءٌ مِنْ کَلامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّکْبِيدُ وَالتَّسْبِيحُ وَتِلاَوَةُ الْقُدُآنِ .» (حدیث: 2529)

اِس حدیث میں آپ مَنْ اَلَیْمُ نے مطلقاً کلام کی نفی فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا: ''مگریہ کہ امام کوئی چیز ترک کرے اور تم اُسے مطلع کرنے کے لیے کلام کرو۔''

اِسی طرح سے سید ناعبد اللہ بن مسعو درضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے مدینہ پاک حاضر ہوئے تو آپ مَلَّ لَيُّنَامُّمُ نے نماز میں کلام کی ممانعت کے بارے خبر دیتے ہوئے فرمایا:

«وانَّ مِمَّا أَحُدَثَ قَطٰى أَنُ لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاقِ.» (حدیث:2548)"الله تعالی نے جوئے احکام نازل فرمائے ہیں، اُن میں یہ بھی ہے کہ تم نماز میں کلام نہ کرو۔"

اِس حدیث پاک میں بھی آپ سُگانلیا منے دوران نماز مطلقاً کلام سے منع فرمایا۔

نوٹ: آپ مَنَّ اللَّيْنِ فَي سِيدنا معاويه بن حَم رضى الله تعالى عنه كو دوباره نماز اداكر نے كا حَم إس ليے نہيں ديا كه اس سے پہلے أخص كلام ممنوع ہونے كاعلم نہيں تھا۔ نيز ممكن ہے كه آپ مَنَّ اللَّيْنِ فَي نَاز كے إعاده كا حَم فرمايا ہو مكر رواى نے أسے نقل نه كيا ہو۔

کے سیدنا سہل بن سعد اور سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے نقل کیا کہ رسول اللہ مَٹَاکَاتُیْکِم نے نماز میں کوئی عارضہ پیش آنے پر مَر دوں کو سبحان اللہ کہنے (تسبح) اور خواتین کوہاتھ پرہاتھ مارنے (تصفیح وتصفیق) کا حکم فرمایا۔ سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درج ذیل الفاظ نقل کے:

«مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلُ سُبُحٰنَ اللهِ، إِنَّهَا التَّصُفِيحُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسُبِيحُ لِلرِّ جَالِ.» (مديث:2532)

نظر طحاوى: بالا تفاق حج و عمره اور اعتكاف، جماع و غيره ممنوعات سے فاسد ہو جاتے ہيں، خواه قصداً جماع كيا ہو يا بجولے سے ۔ حج و عمره اور اعتكاف ميں عمد و نسيان كا حكم يكسال ہے۔ جب قصداً كلام سے بالا تفاق نماز فاسد ہو جاتی ہے تو مختلف فيہ كو متفق عليه پر قياس كرتے ہوئے نظر كا تقاضا ہے كہ سہواً اكلام سے بھى فاسد ہو جائے اور عمد و نسيان كا حكم يكسال ہو۔

**جوابات**: سیرناذوالیدین رضی الله تعالی عنه والی حدیث سے استدلال درست نہیں، کیونکه اُس وقت نماز میں کلام کی اجازت تھی، بعد میں اُس سے منع فرمایا گیا۔ یعنی شوافع کی مُستدلّ احادیث منسوخ ہیں۔ درج ذیل اُمور نُسخ پر دلیل ہیں:

- 1) سیدنا معاویہ بن تھکم اور سیدناعبد الله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنهماکی احادیث میں آپ مَنَّیْ اللَّهُ عَنْم طرح کے کلام سے منع فرمایا۔ (حدیث:2548،2529)
- 2) آپِ سَلَّالَّالِیَّا الله کہنے اور خواتین کو ہی عارضہ پیش آنے پر مَر دوں کو سِجان الله کہنے اور خواتین کوہاتھ پرہاتھ مارنے کا تھکم فرمایا۔(حدیث:2532)
- 3) سیرنامعاویہ بن حُد تَحُرض اللہ تعالیٰ عنہ نے سہوسے متعلق جو حدیث نقل کی اُس میں ہے کہ جب سیرنا طلحہ بن عُبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ مَنَّی اللَّیْمِ کوسہوہونے کے بارے عرض کی تو آپ مَنَّی اللَّیْمِ نے سیرنابلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اِ قامت کا حکم فرمایا، پھر بقیہ رکعت ادا فرمائی۔ (حدیث: 2540) بلا تفاق اِ قامت کہنے کی اجازت نہیں۔ بالا تفاق اِ قامت کہنے کی اجازت نہیں۔ اِسی طرح کلام سے نماز کا فاسد نہ ہونا بھی منسوخ ہے اور اب اُس کی اجازت نہیں۔
- 4) سیر ناعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِس موقع پر موجود ہے۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دورِ خلافت میں سہو ہوا، جب آپ کی توجہ دلائی گئی تو آپ نے دوبارہ نماز پڑھائی۔(حدیث: 2541) اِس وقت سیر نا دوالیدین کے واقعہ کامشاہدہ کرنے والے بعض دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود ہے اوراُنھوں نے سیر ناعمر کے اِس عمل پر اِنکار نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ سید ناعمر اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سیر نا دوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو منسوخ سمجھتے تھے۔
- 5) سید ناذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ نے سہو کے بعد تشیخ کے ذریعے آپ مُٹَا تَّنْیَا ہُمَّ کو توجہ نہیں دلائی اور آپ مُٹَا تُنْیَا ہُمْ کے اُن پر اِنکار بھی نہیں فرمایا، جب کہ بالا تفاق اب تھم ہے کہ اگر امام کو سہو ہو جائے تو مقتدی سبحان اللہ کہے۔ معلوم ہو اسید ناذوالیدین کاعمل تشہیح مشر وع ہونے سے پہلے تھا اور منسوخ ہے۔

6) سیرنا ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ والی روایات میں ہے بھی ہے کہ آپ مَنگَالِیُّا اِسْمُوا دور کعات پر سلام پھیرنے کے بعد حجرہ مبار کہ کی طرف تشریف لے گئے۔ (حدیث:2514) ظاہر ہے کہ اِس صورت میں رُخِ انور قبلہ سے دوسری طرف ہوا ہوگا، نیز نماز کے دوران چلنا بھی پایا گیا، جب کہ بالا تفاق اب ایساکرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

اعتداض: اگر کوئی شخص سہوًا قبلہ سے رُخ پھیر لے تو نماز فاسد نہیں ہوتی؛ لہٰذااِس سے نشخ پراستدلال درست نہیں۔

جوابات: اگر سہواً اکلام سے نماز فاسد نہیں ہوتی تو سہواً کھانے پینے اور خرید و فروخت وغیرہ سے بھی فاسد نہیں ہونی چاہیے۔جب بالا تفاق سہواً کھانا پینا مفسد ہے۔

نیز چونکہ مخالفین کے نزدیک بھی خبر واحد ججت ہے؛ لہذاسید ناذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ،جو کہ تقہ صحابی ہیں ، کی عرض کے بعد آپ منگاللیّنیَّم کو معلوم ہو چکاتھا کہ آپ نماز میں ہیں ، اِس کے باوجود آپ منگاللیّنیِّم نے دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے تصدیق چاہی اور اُنھوں نے اِشارہ کے بجائے کلام کے ساتھ ہی تصدیق کی۔ آپ منگاللیّنیِّم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کلام سہوًا نہیں ، قصداً تھا ، جو بالا تفاق مفسد ہے۔ یعنی معترض کے اُصول کے مطابق بھی اِس حدیث کو منسوخ تسلیم کرناضر وری ہے۔

سوال: سیدنا ذوالیدین رضی الله تعالی عنه والی حدیث کو دورانِ نماز کلام کی ممانعت والی احادیث کے ذریعے منسوخ قرار دینا درست نہیں، کیونکه اِس موقع پر سیدنا ابوہریرہ رضی الله تعالی عنه بھی موجود تھے، وہ وصالِ اقدس سے صرف تین سال قبل مسلمان ہوئے۔ (حدیث: 2542) یعنی سیدنا ذوالیدین رضی الله تعالی عنه والا واقعہ مدینه کمنورہ میں ہوا، جب که نماز میں کلام سے مکه کمر مه میں ہی منع فرمادیا گیا تھا۔

جوابات: مذكور بالاسوال كے جوابات درج ذيل ہيں:

- 1) سندِ متصل سے بیہ ثابت نہیں کہ مکہ کمر مہ میں دورانِ نماز کلام سے منع فرمادیا گیا تھا۔ بیہ ممانعت مدینہ منورہ میں ہی ہوئی۔ اِس پر درج ذیل اُمور دلیل ہیں:
- I. سیدنازید بن ارقم رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: "ہم نماز میں گفتگو کرتے ہے حتیٰ کہ آیت کریمہ: {وَقُومُوا لِللّٰهِ قُنِتِینَ } [البقرة: 238] نازل ہوئی، تو ہمیں خاموثی کا حکم دیا گیا۔ "
  (حدیث: 984) سیدنازیدرضی الله تعالی عنه مدینه کمنوره میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے۔
- II. سیدناابوسعید خُدری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: "ہم نماز میں سلام کاجواب دیتے تھے، حتی کہ ہمیں اِس سے منع کیا گیا۔" (حدیث: 2546) سیدنا ابوسعید خُدری سیدنازید بن ارقم رضی الله تعالی عنها سے بھی کم عمر ہیں، یعنی اُنھوں نے بھی مدینه کمنورہ میں وہ دور پایا جب دورانِ نماز کلام جائز تھا۔
- III. سیدناعبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کی روایت کا خلاصه ہے کہ جب وہ حبشہ سے مدینه یاک پہنچے تو کلام کی ممانعت نازل ہو چکی تھی۔(حدیث:2548)
- 2) سیرنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرنا ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے موقع پر موجود نہیں تھے۔ سیرنا ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔[جیسا معروف سیرت نگار محمہ بن اسحاق علیہ الرحمہ نے ذکر کیا۔ سیرناعبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماکے قول سے بھی اِس کی تائید ہوتی ہے۔ (حدیث: 2543) جب کہ سیرنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال اقد س سے تین سال قبل اسلام لائے۔

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول: "صَلّی بِنَا" (رسول اللہ مَا گُالَیْمِ نِے ہمیں نماز پڑھائی)
سے مراد ہے: ''ہم مسلمانوں کو نماز پڑھائی۔'' لغت میں بکثرت اِس طرح کہا جاتا ہے، جبیبا کہ
ر قم:2544 تا 2545 سے واضح ہے۔

## بأب الإشارة في الصلاة

اِس مسکلہ میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ اگر نمازی ایسا اِشارہ کرے جس سے دوسرے کو بات سمجھ آجائے یا نمازی اِشارے سے سلام کاجواب دے تواُس کی نماز فاسد ہوجائے گی یا نہیں۔

دليل: سيدنا ابو هريره رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كه مختارِ كُل مَثَّلَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

مزید لکھا: "مُصلَّی سے کوئی چیز مانگی یا کوئی بات پوچھی، اُس نے سریا ہاتھ سے ہاں یا نہیں کا اِشارہ کیا، نماز فاسد نہ ہوئی البتہ مکر وہ ہوئی۔" (بہار شریعت، ج: 1، ص: 605)

عدم فساد پردلائل: سیدنا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے کہ رسول الله مَا الله عنها سے مروی ہے کہ رسول الله مَا الله عَنهم قبال عنهم آپ کی آمد کی خبر سن کر سلام عرض کرتے حاضر خدمت ہوئے، آپ مَا الله عَنْهُم نماز ادا فرمار ہے تھے۔ سیدنا ابن عمر کہتے ہیں:

#### «فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ بَاسِطَ كَفِّه وَهُو يُصَلِّي.» (مديث: 2551)

نیز سید نابلال حبثی اور سید نا ابوسعید خُدری رضی الله تعالی عنها نے بھی دوران نماز اِشارے سے سلام کا جواب دینا نقل کیا ہے۔ (حدیث: 2552 تا 2556)

كرابت پردلائل: ﴿ رسول الله مَالَّالَيْ الله مَالَّالَيْ الله مَالَّالِيَّا الله مَالَّالِيَّا الله مَالَّالِيَّةً ﴿ نَهُ مَازِمِينِ سكون اختيار كرنے اور اعضا كوحركت نه ديخ كا حكم فرما يا ہے۔ سيد نا جابر بن سمرہ رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه آپ مَلَّ الله عِلَمَ مُسود ليك لائے تولوگوں كو نماز پڑھے ملاحظہ فرما يا، اُنھوں نے ہاتھ اُٹھائے ہوئے تھے۔ آپ مَلَّ الله عِنْ مَا يا:

«مَالِي أَرَاكُمُ تَرُفَعُونَ أَيُدِيكُمُ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُنسٍ، اُسُكُنُوا فِي الصَّلَاقِ.» (مديث: 2569)

ﷺ حضرت عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے سید ناجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دورانِ نماز سلام کرنے والے کے بارے پوچھاتو اُنھوں نے فرمایا:

« لَا تَكُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى تَقُضِيَ صَلَاتَكَ. » (حديث:2567) نماز مكمل كرنے تك أسے جواب نه دو۔

**وجہ ترجیح:** اِشارے کے مفسد نمازنہ ہونے سے متعلق روایات کثیر اساد کے ساتھ مروی ہیں؛ لہذا اِن پر عمل رائج ہے۔

نظر طحاوی: إشاره میں ایک عضو (ہاتھ) کو حرکت دی جاتی ہے۔ جب بالا تفاق دیگر اعضا کی حرکت سے بھی فاسد نہیں ہوتی تو نظر کا تقاضا ہے کہ ہاتھ کی حرکت سے بھی فاسد نہ ہو اور کلام واشارہ کا حکم مختف ہو۔

آپ ﷺ کے اِشارہ کی توجیہ: احادیث میں مذکور ہوا کہ آپ مُنالِّیْ اِللّٰم نے دوران نماز سلام کہنے والوں کو اِشارہ فرمایا۔ اِس سے اِشارہ مکروہ نہ ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ

مَثَلَّ اللَّهِ عَلَم كَ الله على مع روك كے ليے ہو، نه كه سلام كاجواب دينے كے ليے۔ درج ذيل أمور سے تائيد ہوتى سے كه آپ مَلَّ اللَّه عَلَى الله عَلَى

- 1) سیدناعبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عنه نے زینت ِبزم کا ئنات مَثَلِظْیَا ہِم کی خدمت میں سلام عرض کیا،
  آپ مَثَلِظْیَا ہِم نَماز ادا فرمارہے تھے، تو آپ نے اُنھیں نمازسے فراغت کے بعد سلام کا جواب دیا۔
  (حدیث:2559) اگر نماز میں جواب دیا ہو تا تو فراغت کے بعد اُس کی حاجت نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ آپ مَثَلِظْیَا ہِم نُنے کے بعد نماز میں سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔
- 2) سیدناعبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عنه سلام کاجواب نه ملنے پر نہایت پریثان ہوئے تھے۔وہ فرماتے ہیں: «فَأَخَذَنِي مَا قَدُن مَ وَمَا حَدُثُ» "مجھے قدیم وجدید غموں نے گیر لیا۔"(حدیث:2557) اگر آپ مَلَا اَیْنَا مُن مَا قَدُن مَ وَمَا حَدُث کُن مَا قَدُ مَا وَدُور بِیثان نه ہوتے۔
- نوا: سیدناعبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه والی احادیث میں یه مذکور نہیں که آپ مَالَّا يَّنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا عَلَا اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللهِ عَلْ
- 3) آپ مَنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَن مَازِ سے فراغت کے بعد سیر ناابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا: ﴿إِنَّ فِی الصَّلاقِ شُکُونَا اللّٰہ عَن مَازِ کی مشغولیت کے سبب نمازی شُکُونًا ﴿ مِن مُنازی مشغولیت کے سبب نمازی جواب دینے سے معذور ہے اور دوسرے شخص کواسے سلام کہنا منع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی الله تعالی عنہ نمازی کوسلام کہنانا پیند سمجھتے تھے۔ (حدیث: 2561)
- 4) سیرنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیا ہے انھیں کسی کام کے لیے بھیجا، وہ واپس آئے تو آپ منگافیا ہے اور منگافیا ہے اور منگافیا ہے منگلہ منگلہ منگلہ منگلہ ہے منگلہ منگلہ منگلہ منگلہ ہے منگلہ ہے

5) سید ناجابر رض اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: «مَا أُحِبُّ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَی الرَّ جُلِ وَهُوَ یُصَلِّی، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَیْ الرَّ جُلِ وَهُو یُصَلِّی، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَیْ لَرَدَدُتُ عَلَیْهِ.» (حدیث:2566) میں نماز پڑھتے شخص کو سلام کرنا پیند نہیں کرتا، اگروہ جُھے سلام کرے تو میں جو اب دول گا (یعنی نماز کے بعد جو اب دول گا، جیسا کہ حدیث: 2567سے واضح ہے)۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ منگانی پی نمازے کے ذریعے انھیں سلام سے روکا تھا، جبجی وہ نمازی کو سلام کہنانا پیند سیجھتے تھے۔

آپ ﷺ كا اشاره كرابت سے خارج ہے: علامہ شاى رحمہ الله تعالى نے آپ مَنَّا اللهُ اَللهُ كَا اِشاره كرابت سے خارج ہے الله وَعَلَمُ اللهُ وَالسَّلامُ لِتَعْلِيمِ الْجَوَاذِ، فَلا يُوصَفُ فِعُلُهُ بِاللّهِ وَاللّهُ لامُ لِتَعْلِيمِ الْجَوَاذِ، فَلا يُوصَفُ فِعُلُهُ بِالْكُواهَةِ (ردّ المحتار) یعنی آپ مَنَّ اللّهُ اللهُ عَلَم اللهُ وردانِ نماز إشاره كيا، إس ليه آپ مَنَّ اللّهُ كُلُهُ كاليه فعل مبارك كرابت سے ياك ہے۔

# باب المرور بين يدى المصلى هل يقطع عليه ذلك صلاته أمر لا

نمازی کے سامنے سُترہ نہ ہو تو سیاہ کتے ، عورت یا گدھے کے گزرنے کے سبب نماز فاسد ہونے یا نہ ہونے میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔

نوٹ: اہل ظاہر کے ہاں اِن کے گزرنے کے سبب نماز فاسد ہونے میں حکمت یہ ہے کہ اِن تینوں کے ساتھ شیطان کا خاص تعلق ہے۔ شیطان کو دیکھ کر ہنہنا تا ہے۔ گدھا شیطان کو دیکھ کر ہنہنا تا ہے۔خوا تین مَر دوں کے لیے فتنے کا باعث ہیں۔

**دلیل:** سیرناابو ذرغفاری رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ اعلم الناس صَلَّاتِیْمِ نِے فرمایا:

«يَقُطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرُأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ.» مزيد فرمايا: «إِنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ شَيْطَانُ.» (مديث:2570)

نیز سید ناسہل بن ابی حثمہ، سید ناعبد اللہ بن عباس اور سید ناعبد اللہ بن مُغفَّل رضی اللہ تعالی عنهم نے بھی اِن چیز وں سے نماز فاسد ہو نا نقل کیا ہے۔ (حدیث: 2571 تا 2574)

 دلائل: متعدد احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ مذکورہ اشیا کے گزر نے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔

گدھے سے متعلق: 🗠 سیرناعبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں:

«مَرَدُتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّالَيْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ صَلَّى وَأَنَا عَلَى حِمَادٍ وَمَعِي غُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمِ ، فَكَمُ مَنَ بَنِي هَاشِمِ ، فَكَمُ يَنُصَدِ فَ.» (حدیث:2577) میں گدھی پر سوار ہوکر آپ مَنَا لَیْنَا مُ کَ سامنے سے گزرا، میرے ساتھ بنوہاشم کا ایک لڑکا تھا، آپ نماز اداکررہے تھے، تو آپ مَنَا لَیْنَا مِنْ مَنْ عَلَیْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِي اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِي مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمَالَ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْلِيْلِمْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْ اللللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ ال

ک سیدنافضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّا اللَّهُ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ا

کتے سے متعلق: ﷺ سطور بالا میں سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت مذکور ہوئی، جس میں دوران نماز کُتیا کے سامنے سے گذرنے کاذکر ہے۔

خواتین سے متعلق: اُم المؤمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عنہا فرماتے ، میں (جگه کی قلت اور اندھیرے کے سبب)سامنے لیٹی ہوتی۔ جب میں اُٹھنا عالمین سمجھی، سویائنتی والی طرف سے (بٹتے ہوئے) نکل جاتی۔ (حدیث: 2591)

کے حضرت عکر مہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر سید ناابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ذکر کیا گیا کہ اِن چیزوں کے گزرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

«{ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ } [فاطر:10] وَمَا يَقُطَعُ لَهٰ ذَا، وَلَكِنَّهُ يُكُرَهُ.» (حديث:2578) پاکیزه کلمات (بشمول اُن کلمات کے جو نمازی پڑھ رہاہے) اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں (اُس کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں)، اِن چیزوں کا گزرنا نماز نہیں توڑتا، البتہ ناپیندیدہ ہے۔ نیز سیدناعبد اللہ بن عمر، مولی المسلمین سیدنا علی، سیدنا عثان غنی اور سیدنا عُذیفه رضی اللہ تعالی عنہم سے بین بھی مروی ہے کہ کسی چیز کے گزر نے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ (حدیث:2603،2600 تا 2607)

نظر طحاوی: بالا تفاق تمام کتوں کا گوشت اور جو ٹھاحرام و نجس ہیں، اُن کے رنگ کا کوئی اعتبار نہیں۔ نظر کا تقاضا ہے کہ تمام کے گزرنے کا حکم بھی یکسال ہو اور اُس میں رنگ کا اعتبار نہ ہو۔ جس طرح غیر سیاہ کتا گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اِسی طرح سیاہ کے گزرنے سے بھی فاسد نہ ہو۔

کتے کی حرمت پر اتفاق ہے جب کہ گھریلو گدھے کی حرمت میں اختلاف ہے۔ جب متفق علیہ طور پر غیر ماکول اللّحم، یعنی کتے، کے گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی تو نظر کا تقاضا ہے کہ گدھا، جس کی حلت وحرمت میں اختلاف ہے، کے گزرنے سے بھی فاسد نہ ہو۔

**جوابات**: اہل ظاہر کی ذکر کر دہ احادیث منسوخ ہیں۔ جو اب کی تفصیل درج ذیل ہے:

روایت سیدنا ابن عباس: حضرت عکر مه رحمه الله تعالی نے سیدناعبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے مرفوعاً نقل کیا که کتے، گدھے اور عورت کے گزرنے کے سبب نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ (حدیث: 2573) اِس کے برعکس حضرت عُبید الله اور صہیب رحمها الله تعالی نے آپ رضی الله تعالی عنه سے مرفوعاً نقل کیا که نماز فاسد نہیں ہوتی۔ (حدیث: 2577،2575) مؤخر الذکر روایات ناشخ ہیں اور پہلی روایات منسوخ ہیں۔ اِس پر دلیل میے کہ حضرت عکر مہ کے بقول ایک موقع پر سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کے پاس ذکر کیا گیا کہ اِن چیزوں کے گزرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو آپ رضی الله تعالی عنه نے فرمایا:

«{ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ } [ فاطر:10] وَمَا يَقُطَعُ هٰذَا وَلَكِنَّهُ يُكُرَهُ.» (حديث:2578) معلوم ہوا كہ حضرت عُبید الله اور صُہیب رحمہاللہ تعالی والی روایات متأخر ہیں اور ناسخ ہیں۔ کتے کو شیطان فرمانے سے استدلال: ساہ کتے کے گزرنے سے نماز فاسد ہونے کا سب یہ ذکر کیا گیا کہ وہ شیطان ہے۔ (حدیث: 2570) احادیث میں نمازی کے سامنے سے گزرنے والے انسان کو بھی شیطان فرمایا گیا۔ (حدیث: 2583)

کثیر احادیث کے مطابق انسان کے سامنے سے گزرنے کے سبب نماز فاسد نہیں ہوتی۔ (حدیث: 2587 تا 2899) جب یہ مسئلہ اُسے "شیطان" فرمانے کے خلاف نہیں تو کتے کے گزرنے سے فاسد نہ ہونا بھی اُسے شیطان فرمانے کے خلاف نہیں۔

مزید تائید اِس بات سے ہوتی ہے کہ سید ناعبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہانے آپ مَنَّ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اِسْ کَ سَاتھ لِرانی کرے،

کہ نمازی گزرنے والے کو اپنے سامنے نہ گزرنے دے، اگر گزرنے والا نہ مانے تو اُس کے ساتھ لڑائی کرے،

بے شک گزرنے والے کے ساتھ شیطان ہے۔ (حدیث:2586) اِس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ

کسی بھی چیز کے گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ (حدیث:2600) معلوم ہوا کہ وہ فسادِ نماز پر دلالت کرنے والی

احادیث کو منسوخ سیجھتے تھے۔

نوٹ: حدیثِ مذکور میں گزرنے والے کے ساتھ لڑنے کا ذکر ہے، ممکن ہے یہ اُس وقت کی بات ہو جب نماز میں غیر متعلقہ بعض افعال کی اجازت تھی۔

فائدہ: رسول الله مَا لَيْدَ مَا فَيْ اللهِ مَا لَيْدَ مَا فَيْ اللهِ مَا فَيْ اللهِ مَا لِيَا مِهِ مَا فَيْ اللهِ مَا لِيَا مَا اللهِ مَا لَيْدَ مَا اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ ال

مراد ہے کہ بلاوجہ گزرنے والا شیاطین اِنس (سرکش انسانوں) سے ہے۔ یامراد ہے کہ اُسے نمازی کے سامنے سے گزرنے پر برا محیختہ کرنے والا شیطان ہے۔ یامراد ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، کیونکہ اس سے نمازی کی میکسوئی متاکز ہوتی ہے، اور نمازی کو شیطان ہی تشویش میں مبتلا کرتا ہے۔

### باب الرجل ينامرعن الصلاة أوينساها كيف يقضيها

اگر نماز کووفت میں ادانہ کیا جاسکے تواُس کی قضائے طریقے میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کااختلاف ہے۔

پہلا قول: اہل ظاہر کے نزدیک اگر کوئی شخص نماز کو اُس کے وقت میں ادانہ کرسکے تو اُسے دوبار (۲) ..... ......یرط گا،اوّلاً جب اُسے یاد آئے یا بیدار ہو، دوبارہ دوسرے دن اُسی نماز کے وقت میں۔

دلائل: ﴿ سيرناذو مُخبر رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه ايك سفر ميں ہم رسول الله مَثَلَ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّه

"فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ حِينَ بَزَغَتِ الشَّبُسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ، فَصَلَّي إِنَّا الصَّلَاةَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «هٰذِهِ صَلَاتُنَا بِالْأَمْسِ»" (مديث 2608)

﴿ سيرناسَمُره بن جُندب رضى الله تعالى عنه نے شاہ عرب وعجم مَثَالِثَيْرَ مِ سے روايت كيا:
 «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا مِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ.» (مديث: 2609)

دليل: سيدناسمُره بن جُندب رضى الله تعالى عنه نے اپنے بيٹوں کو تحرير بھيجى که جب کوئی شخص نماز سے مشغول ہو تا يا بھول جاتا حتى که اُس وقت گزر جاتا تورسول الله مَثَافَيْنَا فِلْمَ صَمَم فرماتے که اُسے اگلی فرض نماز کے ساتھ پڑھے۔ (حدیث: 2611)

تبسر اقول: ائمه اربعه رحم الله تعالی کے نزدیک نماز قضا ہوجائے تو یاد آتے ہی یا بیدار ہوتے ہی ادا ......کرلینی چاہیے، البتہ اگر وقت ِ مکر وہ ہو تو اُس کے اختتام کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ اگلی نماز کا وقت داخل ہونا ضروری نہیں، نہ ہی دوبارہ قضایر ٔ هنادرست ہے۔

🖈 سیدناانس بن مالک رضی الله تعالی عنه نے آپ سَمَّا عَلَیْهِم سے نقل کیا:

«مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةً لَهَا إِلَّا ذَٰلِكَ.» (مديث:2617)

اِس حدیث میں آپ منگالٹائِلِم نے یاد آتے ہی (وقتِ غیر مکروہ ہونے کی صورت میں) نماز پڑھنے کا تھم فرمایا، معلوم ہوا کہ اگلی نماز کاوقت داخل ہوناضر وری نہیں۔ نیز حدیث کے آخر میں اِس بات کی بھی تصر تے ہے کہ ایک مرتبہ قضا کے بعد دوبارہ اداکر نالازم نہیں۔

ﷺ متعدد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نقل کیاوہ ایک مرتبہ آپ مُلَّا لَّا يُنْجُم کے ہمراہ سفر میں تھے، رات کے آخر میں ایک جگہ قیام کیا تو اہتمام کے باوجود نمازِ فجر کے وقت کوئی بھی نیند سے بیدار نہ ہوسکا، آپ مُلَّا لَٰ اَیْجُمْ کے سورج بلند ہونے کے بعد (اِشر اق کے وقت میں) اُس کی باجماعت قضافر مائی۔ (ظہر کاوقت داخل ہونے تک انتظار نہ فرمایا) (حدیث: 2613، نیز دیکھیے حدیث: 22298 تا 22298)

کے سیدناعبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے مر فوعاً اور مو قوفاً مر وی ہے (مفہوم): جو صاحب ترتیب نماز کھول جائے اور (اگلی نماز کی) جماعت میں شامل ہونے کے بعد اُسے یاد آئے تو وہ یہ نماز (بطورِ نفل جماعت کے ساتھ) پڑھ لے، پھر جو بھولا تھا اُسے قضا کرے، پھر جو امام کے ساتھ پڑھی تھی اُسے (بطورِ فرض) دوبارہ ادا کرے۔ (حدیث: 2620،2619)

نظر طحاوی: نماز اور روزہ دونوں کو وقتِ مقرر پر ادا کر نالازم ہے۔ اگر رمضان میں روزے کی بر وقت ادائیگی نہ ہوسکے تو بالا تفاق بعد میں کسی بھی ایک (غیر ممنوع) دن میں قضالازم ہے۔ مختلف فیہ کو متفق علیہ پر

قیاس کرتے ہوئے نظر کا تقاضا ہے کہ اگر نماز کو بروقت ادانہ کیا جاسکے تواُس کی بھی کسی غیر ممنوع وقت میں ایک ہی مرتبہ قضالازم ہو۔

جواب: سیدناعمران بن خصین رضی الله تعالی عنه سے لیلة التّعویس (جس رات کے آخری حصه میں آپ مَثَلِّ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللهِ اللهِلهُ اللهِ ا

یہ عرض تبھی کی جب پہلے اُنھوں نے آپ مَلَی ﷺ کو دوبارہ پڑھتے دیکھا تھایا اِس کا حکم دیتے سنا تھا۔ معلوم ہوا کہ دوبارہ اداکرنے کا حکم پہلے تھا، جو منسوخ ہو چکاہے، اور ایک ہی بار قضا کرنااُس کے لیے ناسخ ہے۔

نیز قول ثانی کی دلیل، جو کہ سیرنا سمرہ بن جُندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ متعدد احادیث کے خلاف ہے؛لہٰذااُس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔

## باب دباغ الميتة هل يطهّرها أمر لا

دِ باغت سے مُر دار کی کھال پاک ہونے یانہ ہونے میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کا اختلاف ہے۔

بہلا قول: حنابلہ اور موالک رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک دباغت سے مُر دار کی کھال پاک نہیں ہوتی۔اُس ..... پر نماز اداکر ناجائز نہیں۔

دليل: حضرت عبد الله بن عكيم رضى الله تعالى عنه سے نقل كرتے ہيں كه رسول الله صَالَّيْ اللَّهُ عَلَيْهِم كنامه مبارك ميں درج ذيل الفاظ بھى تھے:

«أَنْ لَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ.» (مديث:2624)وفي رواية: «أَنْ لَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ.» (مديث:2627)

یعنی مُر دار کے کسی جز ، کھال اور پھوں وغیرہ سے نفع حاصل نہ کرو۔

دلائل: ﴿ سيرناعبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها في خاتم النبيين مَثَّى اللهُ عَلَى كيا: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ، فَقَدُ طَهْرَ.» (حديث: 2635)

اُم المؤمنين سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها نے درج ذيل الفاظ نقل كيے: « دِبَاغُ الْمَيْتَةِ طُهُورُ هَا. » (حدیث: 2641)

نیز اُم المؤمنین سیدہ سُودہ ، اُم المؤمنین سیدہ میمونہ اور سیدنا سلمہ بن مُحبِّق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی آپ مَلَّاللَّہُمِّم سے روایت کیا کہ مُر دار کی کھال دباغت سے یاک ہو جاتی ہے۔(حدیث: 2640 تا 2647) نوك: مذكوره بالااحاديث آيتِ كريمه: {قُلُ لَآ أَجِدُ فِي مَآ أُوْجِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاْعِمٍ يَّظَعَمُهُ ۖ إِلَّآ أَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً } [الانعام: 145] نازل ہونے كے بعد كى ہيں۔ نيز آيتِ كريمه ميں مردار كھانے كو حرام قرار ديا گياہے، دِ باغت كے بعد طہارت كى نفى نہيں۔ جيساكه حديث: 2649سے واضح ہے۔

کے مظہر ذاتِ خدا مُلُّا اللَّهُ اِللَّهُ عَلَیْ الرضوان کو دورِ جاہلیت کے جوتے ، موزے اور بچھونے چھونے کے دینے کا حکم نہیں فرمایا، حالانکہ وہ مُر داریا غیر مسلم کے ذبیحہ کی کھال سے بنے تھے۔ اِسی طرح کفار کے علاقوں کی فتح کے بعد اُن کے موزوں وغیرہ سے بیخے کا حکم نہ فرماتے۔ (حدیث: 2651) یہ اِسی لیے تھا کہ مُر دار کی کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے اور اُس کا حکم دیگر استعالی چیزوں جیسا ہے۔

نظر طحاوی: بالا تفاق انگور کے شیر ہے میں شراب کے اوصاف پیدا ہو جائیں تو وہ حرام و نجس ہو جاتا ہے، پھر شراب کے اوصاف پید اہو جائیں تو وہ حرام و نجس ہو جاتا ہے۔ نظر کا تقاضا پھر شراب کے اوصاف ختم ہونے کے بعد سرکہ کے اوصاف پائے جانے پر حلال وطاہر ہو جاتا ہے۔ نظر کا تقاضا ہے کہ مردار کی کھال و غیرہ کا بھی یہی حکم ہو، د باغت کے بعد مُردار کے اوصاف ختم ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے۔

جواب: قول اول کے تحت مذکور سید ناعبد اللہ بن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا جواب یہ ہے کہ اُس سے مر دار کی غیر مدبوغ کھال اور چکناہٹ والے پٹھے مر ادبیں۔ قرینہ یہ ہے کہ سید نا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ایک شخص نے مُر دار کی چربی کے بارے سوال کیا تھا تو آپ مَثَلَقَیْمُ نِیْمَ نَے جواب میں یہی کلمات فرمائے تھے۔ (حدیث: 2628)

نیز سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ مگالیٰڈیٹم سے مردار کے اجزاسے ممانعت نقل کی۔ (حدیث: میز سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ مگالیٰڈیٹم سے مردار کی کھالوں سے بنے مشکیزوں سے نفع حاصل کرتے تھے۔"(حدیث: 2651)

## بأب الفخذ هل هو من العورة أمر لا

اِس مسکلہ میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ ران کو چیپانا فرض ہے یا نہیں۔

بہلا قول: بعض ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ران سَر میں داخل نہیں، اُسے ظاہر کرناجائز ہے۔

دلیل: أم المؤمنین سیده حفصه رضی الله تعالی عنها کی روایت کا خلاصه ہے که رسول الله مَلَّی الله مَلَّی الله علی تشریف فرما ہے، صدیق اکبر وعمر فاروق رضی الله تعالی عنها سمیت مختلف صحابه کرام علیهم الرضوان حاضر خدمت محد مت بوئ آپ مَلَّی الله تعالی عنه حاضر خدمت بوئ آپ مَلَّی الله تعالی عنه حاضر خدمت بوئ تو آپ مَلَّی الله تعالی عنه حاضر خدمت بوئ تو آپ مَلَّی الله تعالی عنه حاصر عنه موئ تو آپ مَلَّی الله تعالی عنه الله تعالی عنه حیانا کروں جس سے فرضت بھی حیا کروں جس سے فرضت بھی حیا کروں جس سے فرضت بھی حیا کرتے ہیں۔"اِس روایت میں ہے:

«قَلُ وَضَعَ ثَوْبَهُ بَيْنَ فَخِلَيْهِ.» (مديث: 2652)

ند کورہ ائمہ کے نز دیک ترجمہ ہے: '' آپ مَلَی تَنْیَا اِنْ ایکِر اشریف مبارک رانوں کے در میان رکھا ہوا تھا، یا آپ مَلَی تَنْیَا مِنْ اِنْ ایکِر اشریف رانوں سے ہٹایا ہوا تھا۔''

دوسر اقول: ائمه اربعه رحمهم الله تعالى كے نزديك ران كوچھيانا فرض ہے۔

دلائل: مولی المسلمین سیرناعلی، سیرناعبر الله بن عباس، سیرنامجمر بن عبد الله بن جحش اور سیرنا جَر به بن خُویلدرضی الله تعالی عنهم سے مروی ہے کہ مُعلِّم انسانیت عَلَّا اللهٰ عَنْم سے مروی ہے کہ مُعلِّم انسانیت عَلَّا اللهٰ عَنْم سے مروی ہے کہ مُعلِّم انسانیت عَلَّا اللهٰ عَنْم سے مروی ہے کہ مُعلِّم انسانیت عَلَّا اللهٰ عَنْم سے مروی ہے کہ مُعلِّم انسانیت عَلَی اللهٔ عَنْ الله تعالی وجہد نے درج ذیل الفاظ نقل کیے:

«الْفَحْنُ عَنْ مَنْ اللهُ تعالی وجهد نے درج ذیل الفاظ نقل کیے:

نظر طحاوی: بالا تفاق مَر داینی محرم خاتون کے بال، چبرہ، ہاتھ اور پنڈلیاں وغیرہ دیھ سکتاہے (بشر طیکہ خیال فاسد نہ ہونے کا یقین ہو)، جب کہ اُس کا پیٹ، پُشت اور ران نہیں دیھ سکتا۔ معلوم ہوا خاتون کی ران پر دے کے حکم میں داخل ہے اور اُس کا پنڈلی والا حکم نہیں ہے۔ نظر کا تقاضا ہے کہ مَر دکی ران بھی پر دے کے حکم میں داخل ہواور اُس کا حکم پنڈلی کے حکم سے مختلف ہو۔

**جواب**: باب کے شروع میں مذکور اُم المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے جو ابات درج ذیل ہیں:

- 1) یہ حدیث پاک دیگر اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی مروی ہے، اُن کی روایات میں رانوں پر کیڑانہ ہونے کاذکر نہیں ہے۔(دیکھیے حدیث: 2653)
- 2) ران پر كِبِرُ انه بونے سے مراد ہے: "ران پر صرف تَه بند شریف تھا، اُس كے اُوپر كِبِرُ الْقَبِينِ وَغِيره) نہيں تھا۔ "بلا على قارى رحمه الله تعالى نے لكھا: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِكَشُفِ الْفَخِنِ كَشُفَهُ عَمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْفَخِينِ مَنْ أَخُوالِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْفَخِينِ مَنْ أَخُوالِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْفِينِينِ ، لَا مِنَ الْمِئْزِينِ ... وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ أَخُوالِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْقَعِيمِ ، لَا مِنَ الْمِئْزِينِ ... وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ أَخُوالِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْقَعِيمِ ، لَا مِنَ الْمِئْزِينِ ... وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ أَخُوالِهِ عَلِينَ مَعَ الله وَصَحْبِهِ . (مرقاة المفاتيح)

# بأب الأفضل في الصلوات التطوّع هل هو طول القيام أو كثرة الركوع والسجود

اِس مسکلہ میں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص معین وقت میں نوافل ادا کرنا چاہے تواُس کے لیے قیام طویل کرنا بہتر ہے یا مختصر قیام کے ساتھ رکوع و سجو د اور رکعات کی کثرت کرنا۔

بہلا قول: موالک رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک رکوع و سجود کی کثرت اور رکعات کی تعداد زیادہ ہوناطویل قیام کے ساتھ کم رکعات اداکرنے سے افضل ہے۔

دلائل: کم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے ہیں: ہم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے ہوکر نماز اداکرتے پایا۔ میں نے اُنھیں دیکھا کہ وہ قیام طویل نہیں کرتے تھے اور رکوع و سجو دکی کثرت کرتے تھے۔ اِس بارے استفسار پر اُنھوں نے کہا: میں نے اچھی طرح نماز اداکرنے میں کوئی کو تاہی نہیں کی۔ میں نے رسول اللہ مَلَّ اللّٰهُ مَلَّ اللّٰهُ مَلَّ اللّٰهُ مَلَّ اِللّٰهُ مَلَّ اللّٰهُ مَلَّ اِللّٰهُ مَلَّ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلَّ اللّٰهُ مَالَٰ اللّٰهُ مَلَّ اللّٰهُ مَالَٰ اللّٰهُ مَلَّ اللّٰهُ مَلَّ اللّٰهُ مَلَّ اللّٰهُ مَلَّ اللّٰهُ مَالِي الللّٰهُ مَلَّ اللّٰهُ مَلَّ اللّٰهُ مَلَّ اللّٰهُ مَلَّ اللّٰهُ مَلَّ اللّٰهُ مَلَّ اللّٰهُ مَلَّالِهُ مَلْ الللّٰهُ مَلَّا اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَلْ الللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ الللّٰهُ مَلْ الللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ الللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ الللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَا لَا اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ مِلْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰم

«مَنْ رَكَعَ رَكُعَةً وَسَجَلَ سَجُلَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً.» (2666)

على عبد ناعبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنها بهى ركوع وسجود كى كثرت كو پبند كرت ـ نيز أنهول نے آپ مثاليا عنها سے نقل كيا:

«إِذَا قَامَ الْعَبُدُ يُصَلِّي أُقِيَ بِذُنُوبِهِ، فَجُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَعَاتِقَيْهِ، فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ.» (مديث:2667)

دو سر اقول: احناف، شوافع اور حنابله رحمهم الله تعالی کے مفتی ہم اقوال کے مطابق طویل قیام، رکوع و سجود ....... ......کی کثرت سے افضل ہے۔ صدر الشریعہ رحمہ الله تعالیٰ نے لکھا: "نماز میں قیام طویل ہونا کثرتِ رکعات سے افضل ہے، یعنی جب کہ کسی وقت معین تک نماز پڑھنا چاہے، مثلاً دور کعت میں اتناوقت صرف کر دیناچار رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔" (بہار شریعت، ج: 1، ص: 667)

دلائل: ﴿ سيدناجابررض الله تعالى عنه سے مروى ہے كه رسول الله صَالَيْتَا اللَّهِ صَالَى اللَّهُ صَالَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

🖈 سیرنامغیره بن شُعبه رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں:

روایتِ سیدنا ابوذر رضی الله تعالی عنه منقول شروعِ باب میں بروایتِ سیدنا ابوذر رضی الله تعالی عنه منقول موا: "جس نے ایک رکوع کیا اور ایک سجدہ کیا، الله تعالی اِس کے سبب اُس کا درجہ بلند فرما تا ہے اور گناہ مٹا تا ہے۔ "(حدیث:2666) ممکن ہے کہ آپ مَلَّ اللهُ عَلَیْ اَللہُ عَلَیْ اِسْ کے مراد ہو" جس نے ایک رکوع کیا اور ایک سجدہ کیا، جب کہ اِس سے پہلے طویل قیام بھی کیا۔ "

نیز ممکن ہے کہ مراد ہو: "جس نے ایک رکوع کیا اور ایک سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ اِس کے سبب اُس کا درجہ بلند فرما تاہے اور گناہ مٹا تاہے۔اگر اِس کے ساتھ طویل قیام بھی کرے تو وہ افضل ہے اور اُس کا ثواب اِس سے بھی زیادہ ہے۔"

روایت سیدنا ابن عمر: سیدناعبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه کی روایت سے رکوع و سجود کی افغاب الله تعالی عنه کی روایت سے رکوع و سجود کی افغاب افغابیت ثابت نہیں ہوتی؛ کیونکه اُس میں رکوع و سجود پر ملنے والے اجر کا بیان ہے، ممکن ہے طولِ قیام کا ثواب اِس سے بھی زیادہ ہو۔

(رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ الشَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ} [البقرة:127

293

#### خلاصه شرح معانى الآثار



#### Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari